سلدان والمراه المراه المراع المراه المراع المراه ال

ازآفاوات

حضرت بالعلما مرولنا بيركي في النفوي في العصر نظالِها لي

محصول ارآن

(مطبوعة تعليمي ريس ليمور)

قبمت ٨ ر

الماميمش باكستنان كا

بحروطوان قابل فحزتبيني شامكار أسلتم اوران ينا أي الحراس وويا والم كارتيلعمادسيعى نعتى النقرى مجتبدا معموطله العالى سحان انتهائ مقيدل بيانات كاخلاصه بوركارمدوح نے نافزاً بادرا چى س ١١ سے ٢٥ فرم سيساليم سى وائے تھے۔ كأجي س الشاعت كے بعدر رسال مكف الا بيشن مي طبع بعاداس كى فاديت اور قبايت كي عدا يريل وهوارس اليدمن وكتان لابورس الاعتبوري مع - بيانمكار اس قال ہے کہ انگریزی میں می ترجیت اللہ کیاجائے۔ کوئی صاحب اگراس کو انگریز ين نتقل كرنے كى زائم ت فرما وي - توادار ومشكور موكا -المدين كالبندىعيارى الربيح كالمرشاه باره انسان كے پاكبره ذوق كى لبنداورمارك چوٹیو ل کوچیوتا ہے اوراس سے علی ہندال کی تشکیلی کی سکین کرتا ہے۔ اس تنابچه و را با المينان موس كرينگ صياكه و صافر چ بېرد ل تنبية

ہو نے محراس کرداں ہے کے بعد صنا ہے شیری در فرصت بخش میں کا اے شاداب درخول كي هني جياد ل يرموس كرتا ہے۔ اس الله كريم اكثر ال وكول كو يجھے ہي جو مزمب كى دعوت تولية بي مران ن بن جائے سے قبل ما لا كذب كا سبق النان ہو جد بدر فرع ہوتا) اميههم ووقابل مزبياس قلوا العتيت مركمة المنافع فتقر كرجا مع رمالكوثا بالناثان یثیت سے تبول کرتے ہوئے اس کی توسیع اف عشیں زیادہ سے زیادہ صم ہے کر ان نیت اور سلام کی ضابت اورا راکین شن کی توصدا فیزان فرمائیس کے۔

خادم دین سیرس علی شاه کا عمی ميكرترى المهيمش باكستان رجيرة واردو بازار لايهور بسالله الترخس الترحب يهره

ٱلْحَكَمُّنُ لِلْهِ وَرَبِّ اللَّعَالَمِ فِينَ وَالصَّلَوَةُ عَلَى سَيِّبِ الْمُؤْمِدِ لِبَنَ وَلا لِهِ الطَّاهِ رِبُنَ

اسلامي تعليمات بين سب سي تقدم بيز توسید بے لعنی الند کو ایک ماننا اسی کے عالم انسانیت براس کااٹر کئے پیغیراسام نے تمام زمتیں اور

اللم كابغيام أوتب داور

مشقنین برداشت کیں۔ اگر پینیران جابل بئت پرست قبائل عرب سے برکلمہ رُصوانا جابة كم الله الله تو بضن قريش تق جنن عرب عظ الله ال وفنت متى سب كسب اس كے لئے أسانی سے تباد ہوجاتے اگر الند كو فقط منوانا منظور بوما توجن كا ذوق عبادت تين سوسايط كو مان رہا تھا۔ ان کو تین سو اکسٹھ کے ماننے میں کیا عذر ہو سکتا تھا ادر ميروه مشركين عرب الله كو مانية توقي - قرآن مجيدي ارشاد

اگرم ان سے پوچیو کہ اسان اورزین

مِوَّا ہے۔ كَرِيْنُ سَكُلْنَهُ مُرِيْنَ خَلَقَ السَّمَا وَتِ كَرِيْنُ سَكُلْنَهُ مُرِيْنَ خَلَقَ السَّمَا وَتِ

## وَالْارْضَ كَيْقُولُنَ الله

کوکستے پیداکی تو دہ ہی کہیں گئے کہ اللہ نے

ان سے پوچوکہ ذین وا سان کاخالق کون ہے اور شمس دفتر کوکس نے مہیخ کیا ہے توکس کے کہ افتد نے ان سے پوچوکہ کون اسمان سے پانی ہاتا ان سے پوچوکہ کون اسمان سے پانی ہاتا ہے اور اس سے زبین مردہ کو زندہ بنا دیا ہے توکس کے کہ افتر نے

كَنْ سَنْ الله مِنْ خَلْق السَّمُوتِ

وَالْاَنْ صَنْ مُنْ اللهُ مِنْ خَلْق السَّمُ وَالْفَتْ مُنَ وَالْفَتْ مُنَ وَالْفَتْ مُنَ وَالْفَتْ مُنَ وَالْفَتْ مُنَ وَالْفَتْ مُنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله

اس کے علاوہ بھی کثیر مقامات پر قرآن میں اس حقیقت کا اظہار ہے
معدم ہوا کہ مشرکین قریش سے اس بات پر جہاد نہ نفا کہ وہ اللہ کویڈ ملنے
ہول مرت اللہ کے مائے نہ مانے نہ مانے کا موال نہ نفا ۔ وہ چیز ہو محل انقلات
مقی اور جس نے رسول کے مقابل اُن کوست کر ابنا دیا بھا وہ بہ بھی
کہ اسلام کمتا نفا اس کے سواکسی کو نہ مانو ۔ بس یہ غیر اللہ کا نہ مانا
ان کے لئے وشوار کھا ۔ اس کا پنیام عفا ۔ کا اللہ الگا اللہ اوائہ اللہ کا شوت
بعد کو ہوگا ۔ بہلے ہر خیر کی نفی کر لو ۔ اس نفی کی داہ سے کس کے
اقرار تک بہنے ۔ بس یہ درمیان کی خندتی عبور کرنا ان پر گزال مفا
اقرار تک بہنے ۔ بس یہ درمیان کی خندتی عبور کرنا ان پر گزال مفا
وہ کسی کو اللہ کے سوا نہ مانیں یہ گوارا نہ نفتا ۔ رسول پر الائم بی
ماد د کر تے ہیں

جعل الا بھے قد الھا واحداً انوں نے بہت سے ضاؤل کو ایک ان ھذالشی عباب نہا ہیں ہوں نے بہت سے ضاؤل کو ایک ان ھذالشی عباب ہو ایک کو مان لین بہت سول کے سابق و شوار نہ نقا ، اس ایک کو بس ایک مانا ہی دشوار نفا - اس کے لئے تیا ر نہ بوتے ہتے - اور پیم بھی ہوتے ہتے - اور پیم بھی فرائل الله و تف رہی الله میں سوائے اللہ می مقبل مواز ہی مقبی مقاربی سوائے اللہ و تف رہی اللہ میں سوائے اللہ می معبلا ہوگا -

وہ جاہل عرب کیا سمنے کہ ایک ماننے میں ہارا فامدہ ہے مگراب بودہ سو سال میں دنیا کافی ترقی کر حکی ہے ، اب اسے بہ سمجمنا اسان ہے کہ توحید عالم انسانیت کو کیا نیض بہنیاتی ہے ؟ اس وقت دنیا انوت اور مساوات کے لئے ترکی رہی ہے۔ اور مضطرب ہے کہ یہ دونول پنریس پیا ہول ہے تعتیم دولت مساوی طور براسی کیے سیابی جارہی ہے کہ مالدار اور غریب طبقے کا فرق خم ہو جائے ، اہیر غریب کو حقیر نظرسے دیکینا ہے، اس کو دائے کے لئے آمادہ رہماہ حقوق دینے میں تکفت کرتا ہے ، جمعتا ہے میں جینے کا حقدار ہوں اس سے کہ میں امیر ہوں اور یہ مرنے کا حقداد ہے اس سے کو غریب ہے، اس ساوات کے لئے ہو علاج بھریز کیا گیا ہے کیا یہ واقعی مرض کے دفعید کا سبب ہے

یا صرت طفل تستی ہے۔ اگر تعزقتہ نقط امارت اور غربت کا ہوتا تو دولت برابر سے تفتیم کر کے سمجھ لیتے کہ مساوات قائم ہو گئ مرفرق فقظ دولت اور غربت كا لبيل ہے - ايك بادوول کی طاقت کے کاظ سے بھی قوی ہے اور ایک صنعیف ۔ وُم وقبیہ کی کثرت کے لحاظ سے بھی فرق ہے، ایک کا خاندان بڑا ہے اس لئے اس کے جمائتی زیادہ ہی، اور ایک کا کوئی نبیں اس سے سے یارو مددگار ہے۔اس کے علاوہ ایک پیزے وجا بت - سالفۃ اثرات ، باب واوا کے خدمات سے ایک شخص کا ولول پر اڑ ہے، اور دوسرا اس وقار سے محروم ہے۔ بھر دماغی فوقیت میں ایک بڑھا ہوا ہے دوسرا فہانت میں اس سے کم ہے - جس طرح وولت مند این امارت سے غریب کو دبانے کی گوشش کرنا ہے، اسی طرح طاقنوز قوت سے ، اور قوم قبیلہ والا کثرت سے دہاتا ہے صاحب وجابت اپنی وجابت سے ناجائز قائدہ اعدانا ہے دماعی و تیت و الا البی اسم بناتا ہے کہ دوسردل کا ہمدرد بن كرائي كرفت منظور كركے اور دوسرے ائى سادہ لوى سے اس کی گفت میں اواتے ہیں - اب دولت تو بیرونی پہنر ہے۔ آدی کا جُزنیس ہوتی - اس کو لے لین اور برابرسے نتیم کر دینا کوئی مشکل نہیں ۔ اسے پور اور ڈاکو لے جاتے

ہں ، پیر کوئی قانون بناکر ہے لینا کیا مشکل ہے ؟ مگرهافت سبمانی كوكيا كيا جائے كا إكيا اسے بھي طافقورول سے كينيخ كر كمزورول پر تفتیم کیا جائیگا؟ نوم اور قبیلیه کی کثرت کو کیا کیا جائے گا یا ایک خاندان کے افراد کو تقیم کیا جائے گا ؟ کہ باب کی کے سے میں جائے ، عبا فی کسی کے جھتے میں۔ اور چیا اور مامول کسی کے ہو جائیں ۔ وجا بت کو روا دارول سے یے کر کیونکر نفشیم کیا جائیگا۔ دماعی وقیت کو کیا کیا جائے گا کیا اسے انجکشن لگا کر سادہ کو توں کے دماغول بیں داخل کیا جائے گا؟ جب یہ مجھ نہیں ہو سکتا تو صرف دولت تفتیم کرکے بير سمجه بينا كه مساوات بوكئ طفل تستى نهين أو اور كيا ہے؟ مبلغ اكسلام بو نبان فطرت بشر نفا اس نے محسس كيا كه ان تفرقول كا خارجي طورير منانا أو نامكن سيد- سيسيد زمين بي نشیب و فراز ہے اور سہل وجل میں فرق ہے ، درختول کے قدو قامت میں کو تاہی و بلندی ہے ، پھروں بی بھی کوئی سخت ہے اور کوئی زم م اسی طرح افراد دیشر سی صلاحیتوں کا تفرقه ہے۔ لنذاعلی طور ستے یہ فرق مٹانا نامکن ہے۔ مگردیمنیت كى تشكيل اس طرح موكد ايك طاقت ركھنے والا كمزور كو دبائے تہیں ، بلکہ اس کا محافظ بن جائے۔ صاحب قوم و تبیلہ يكين افراد كو يا تمال مركب، بلكه اليه قبيله عدد اس كا صافي

ہو جائے۔ صاحب وجاہت دوسرول کو نفضان نہ پہنچائے بلکہ اليے الله كو دوسرول كى خدمت بيل مرت كرے اور دماغى فرقيت والا دوسرول کے لئے مزر رساتی کے تدابر بنہ سو بچ بلکہ تفع رساتی كة تدايريد عوركيا كرے - اگر ابيا ہو جائے تر ایک فردكو على ہوتی الله كى نعمت تمام نوع ان في كا سرمايه بن جائے- اور بيروولتمندى بھی لعنت نہ رہے۔ اور اگر ذہنیت کی تشکیل اس طرح نہ ہوئی تو لاکد دولت کو برابر تفنیم کر دیا جائے بھر بھی اپنی طاقت سے دجاہت سے اکثرت قبید سے افہانت سے ایک دوسرے یا ظلم و رستم وتعائے گا۔ اور اس دوات کی تقنیم سے کوئی فائدہ نہ ہوگا! اب یہ ذہنیت قام ہوگی اصابی انوت سے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا رفتار علی کو اکٹا لئے جادی ہے۔ وہ ساوات کو بنیادر انوت بناتا جائن ہے ۔ حالانکہ دراصل موافات بنیادِ ساوات ہے - پیلے ذہن انسانی میں انوتت کا اصاب قائم ہو، بھر علی مساوات اس بر مرتب ہو سکے گی اقانیان کے واؤے سے نہیں بلکہ ضمیر کی بخریک سے اصاب انوت کی بنیاد ر بو ساوات کی عادت لید ہوگی وہ ایک مضبوط بنیا دیر قائم ہو گی۔ اور بغیر کمس اصاس کے ہو ساوات کی عادت بنے كى الله يد قائم شدہ ديوار كے مانند ہے بنياد ہوكى۔ آب اس یر غور کرنا ہے کہ اصابی انونت کیونکر بدا ہوتا

ہے۔ ہم اپنے روز مرہ میں کہتی دفعہ مجائی جان ، عبائی صاحب اور
مرح میں "عبائیو" کے الفاظ صرت کرتے ہیں۔ کہی یہ مجی سوچا کہ دو
ادی باہم عبائی مجائی کیونکر ہوتے ہیں۔ افوت کا سرشہہ صرت
ایک ہے اور دہ یہ کہ حبب کرئی کشرت کسی وصدت کی طرت
منسوب ہوگی ٹو اس کے اجزا میں برادری بھی پیدا ہو جائے گی اور
براری بھی ' سکے عبائی بہن کیوں ایس میں اخوت رکھتے ہیں
براری بھی ' سکے عبائی بہن کیوں ایس میں اخوت رکھتے ہیں
براری بھی ' سکے عبائی بہن کیوں ایس میں اخوت و سبع حلق
اس سے کہ ایک مال باپ کے دس بیٹے ہول تو دسول عبائی
بیس ہول تو بیس اور بیاس ہول تو بیاس ، لینی جفتے وسبع حلق
بیس ایک کا قدم اسے گا اُستے ہی وسبع حلقہ بیں برادری قائم
ہیں ایک کا قدم اسے گا اُستے ہی وسبع حلقہ بیں برادری قائم

دبیات میں محاورہ ہے، "بد ہماری برادری کے ہیں " کہ س کا مطلب بد ہوتا ہے کہ پاریخ ججد بیشتوں پر جاکر ایک تمایاں شخص ہے جس پر کئی خاندانوں کا سلسلہ جا کر مثنتی ہوتا ہے۔ کس ایک مورث اعلیٰ کی نسل ایک برادری ہوگئی۔ آل سے ظاہر ہے کہ جتنی دور پر جا کہ ایک کا احساس پیدا ہو جائے وہی سے برادری قائم ہو جا نے گی ۔ سے برادری قائم ہو جا نے گی ۔ سے برادری قائم ہو جا نے گی ۔ سے برادری تائم ہو جا نے گی ۔ سے برادری تائم ہو جا نے گی ۔ سے برادری تائم ہو جا نے گی ۔ سے برادری جا کے وہی ایک دیں کے جذب کا تصور اس وقت بڑھ جا تا ہے ۔ بابک دیں کے جذب کا تصور اس وقت بڑھ جا تا ہے جب بردیس بیں زندگی گذارنے کی فریت ہے۔ چاہے جب بہر ہیں بی کرویس بیں زندگی گذارنے کی فریت ہے۔ چاہے جب

اینے وطن میں تنے تو صاحب سلامت بھی یا ہمدگر نہ تنفی۔ مگر برونس یں ویکیا تو ول تڑپ گیا۔ جی جایا اس کے پیکس جائیں انیں کری ، یہ ہے وطنیت کا جارب -اس کے بعد بیبوں صدی بیں آ فتاب کی سمت کے لحاظ سے کہشتہ قائم ہوآ۔ یہ مشرق ہے اور وہ مغرب سے مالک مشرق میں ہیں ایک کشتہ میں نسلک مفتر مالک مغرب ين بن وه الك كشته ين مغرب والے چاہے أيس بن اخلات رکھتے ہول مگر ہارے مقابلہ میں سب ایک ہیں اب سائل پر عور ہوں ہونا ہے کہ کون بات مشرق کے لئے مقید ہے اور کون یات مغرب کے لئے۔ اس طرح متعبدد مالک اس لیے متحد ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سمت میں واقع ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا بے چین ہے اس ایک کے لئے جو دسیع ے وسیع حلقہ بی ورلغ الفت بن سکے، مر بادرے کہ برب اتحاد کے مرکز افزاق کا بیش شیمہ ہیں۔ اس لئے کہ جب ایک فاتان میں ایکا ہوگا تو دوسرے ناندان کے خلات محاذ قائم ہوگا اس ليئے غيرملكيوں كى اكثريم لوشوش دى ہو كى كه ملك والول ين اتخاد مرو - بیال تک که جانے بھی لگوتر ابیا کرجاؤ ،که ہمیشہ لاستے ہیں۔ جب ایک سمت والوں میں اتفاق ہو گا تر دوسری سمت والول کے خلات محاذ ہوگا۔ بعنی ان میں سے ہراتحاد

اختلات کا پیش شمہہ ہے ۔ اس کئے کہ اتحاد کی دلواری عالم انسانیت کے بہے میں اٹھا فی گئی میں - لنذا سر دبوار اردھر والول کو ابک کرتی ہے اور اُدھر والول کو حدا کرتی ہے ۔ اسلام ہو عالمگیر اتحاد کا پیغیام ہے کہ آیا تفا ، اس نے اتحاد کی درمیانی داوارول كو وهاكر ايك اليبا وسيع احاطرُ الخاد قائمُ ركيا حب بي سمت ملک انسل ارنگ کسی طرح کی تفریق مذا بو اور وہ خدائے واحد کا انخاد ہے۔ انٹر حبکہ ایک مال باپ کی اولاد عبائی بھائی ہے ایک ملک کے باشدے اور ایک سمت کے دہنے والے میائی جائی ہی تو آیک خالق کے پیدا کئے ہوئے اور ایک خدا کے بندے بھائی جاتی کیوں نہ ہول مگرظا ہر ہے کہ مجانی کے حقوق کا کاظ وہی کرنے گا ہو باب کو باد ر کھے گا۔ اگر باب کو باوید رکھا تو عبانی کا حق کسیا۔ اسی کے اسلام نے پوری طافت صرف کردی اللہ کی یاد قائم كرتے بن بيغير اسلام كا بني بيغيام تفا:-تُولُولُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ كُفَّالِحُوا اللَّهُ كُولُولُ لَا إِلَيْكُ اللَّهُ كُفَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ كُفَّالِهُ اللَّهُ كُفَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ كُفَّالِهُ اللَّهُ كُفَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ كُفَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لللَّهُ لَا اللَّهُ لللَّهُ لَا اللَّهُ لللَّهُ لَا اللَّهُ لَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّالِ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا بعنی اس کے ورایعہ سے مہیں ایک مرکز وحدت ک رمائی ہوگی۔ یہ مقصد وحدت عالم انسانی کا صرف تعدا کے مان لینے سے ماصل تہیں ہو سکتا نفا -جب بک اسے ایک بھی مذ مانا جائے اس لئے تمام طاقت صرف کی گئی اللہ

كے ایک سوالے ہیں۔ آج وہا ہو پرسیان وسركروان ہے اس عالم قائم كرتے كے ليے كا نفرنس متعقد ہو دى ہى ابتماعات ہوتے ہیں ، ای مقد کے خاطر ، گر ہر گوشیق اس متبد بنگ بنی ہے۔ اس لئے کہ اجماع ہوتا ہے ابن عالم کا مقلد بتا کر تقريدول بن اين الخريدول بن اين الافذ بداس البين يد اين مرول میں ہر ایک کے ہے متن - مشترک مفاد کسی کے بیش نظر نہیں۔ ہر ایک سونیا ہے کہ بیرے ملک میں میری جماعت يرى قام كا فائده زياده كيونكر بو-سب بجيا يسطية بل بيلو سے بیلو اللے ہوئے، مگر دماغ سب کے الگ، نقطۂ لظر اور نفی العین سب کے میدا۔ حقیقت میں میر موشش این اور گفتگوئے مصالحت بھی ایک حباک ى ہے۔ مروہ جنگ جو سيدان ميں ہوتى ہے طرح طرح كى توبول مثین گنول اور مختلف جتم کے بول سے ہوتی ہے۔ اور بیر جنگ ہے ہو وماعوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مقابلہ اس کا ہے کہ کول اليا بياست دان مابرے جو اينے نضانی افراض يد كرے سے گراملی کر ساتھ والے تاریشکیں۔اب يوان من زاده مامرسياشدان بوا اسى كا فارمولاتسليم كراياكيا- مر منتح كمال تك رہے گا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرول كو اندازہ بواك اس سے ایک زیادہ فائدہ اٹھا ہے گیا وہی سے معاہدہ نوائے

كى ظربيدا ہوئى- مكر اس طرح كه عهد شكنى كا الذام دوسر بيرا كي غود حائی امن بنے رمی اوراگر کوئی ایک دوسرے کو بیوقوت دبناسکا تونشستندو گفتند و برخاستند كا اعلان بوگیا كه مجفیطے نہیں ہوا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایبا کیول ہوتا ہے؟ اس منے کہ شترک مفاو سامنے نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہوتا جب دونول من ایک رستند ہوتا۔ مگر بہال تو وہ سمحتا ہے کہ میں مشرق کا رہے والا ہول مجھے مشرق کی حمایت کرنا جائے۔ اور ورسرا محتاہے کہ میں مغرب کا ہول مجھے مغرب کی حمایت کرنا چاہئے۔ اسلام نے مشرق اور مغرب دو نول کے در میان نقطہ مشترک کا پنہ دیا۔ حالانکہ جب قران ایا ہے تندن کماں تك بينيا عنا ؟ كرول سے مل كر كھرانے اور كھرانول سے مل كر قبائل نے تھے۔ اور بس مر فلبلہ اپنے مفاد كوسونيّا نفا-اس كے ا کے عرب میں ترتی كا مطاہرہ نہ تھا۔ ال روم و فارس نے قبائی نظام سے ایکے بڑھ کر سلطنت کی شکل افتیارکر لی متی رفت رفتہ قدم ترقی آگے ہوسے۔ بہ آج سے صرف دوایک سدی كى بات ہے كمشرق و مغرب كا تخيل قائم ہؤا ہے ۔ ليني ايشيا اور پورپ کی وصرتیں قائم ہوئی ہیں ۔ اب قائل ہونا پڑے گا اعجاز قرأن كاجس نے پودہ سوسال قبل اللہ كى دصدت كا بو تُقور يبين كبا تو كما" رَبُّ الْمُشَارِقِ وَالْمَعَارِب "معلوم بوتاب

کہ وہ ماضی کے انگینہ میں مستقبل کی تصویر دمکیے رہا تھا، کہ ایک وقت میں دو تحقول میں دنیا کا بٹوارہ ہوگا۔ مشرق و مغرب میں اس نے بتایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بھی ایک نقطہ مشرک ہے اور بہ وہ نمائی ہے جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔

اس موجودہ دفتارسے تمام عالم کے مشقبل کا بھی بتہ دکایا ما سکتا ہے۔

مادی تاریخ کی روسے عالم کی ابتدا دور وحشت سے ہوتی ہے۔ اس دور وحشت من اصاب اجماعیت بالکل نہ مفار بلکہ ہر قرد کی دنیا الگ تھی۔ پیر افراد سے مل مل کر گھر بنے محرول سے محرانے بنے الحرانوں سے تبائل بنے بہائل سے حكومتين، حكومتول سے شہنتا ہيتين اور شهنتا ہيتول نے مل كر اب سمتیں بنالیں۔ اس سے ظاہرے کے ترقی کی زو اسی رُخ پر ہے۔ کہ کثر تیں مل ملک وحد زن کی شکل میں اتی جائیں۔اب وہ منزل آگئ ہے کہ تمام عالم دو وحد توں میں تفتیم ہے۔ ظاہر ہے کہ دو کے لید ایک کی منزل ہے۔ دو اور ایک کے نیج یں کوئی عدد نہیں ہے تو دنیا کی آئدہ ترتی کا قدم کیا ہوسکتا ٢ ؛ مرت يى ك توميدتمام عالم يه جيا جائے يوليظهوري عَلَى الدَّبْنِ كُلِّم " بر وي وقت بوكا جب اس نقط كا تصور

عام ہوجائے گا ہو سب میں منترک ہے۔ وہ نقطہ معرفت خالق " بے۔ اسی کے میچے تصور سے انوت قائم ہوگی، اور افوت ہی ساوات کی بنیاد ہے۔ اسلام نے عبائی عبائی بولے ير زور ويا- راتعاً المؤمِنُونَ اِنْحُوةً " اگراس سے صرف مجنت ہاہمی کا اظہار ہوتا تو اس کے لئے ہست سے دشتے تھے، پاپ بیٹے کا دمشتہ سب سے زیادہ محبت کا رشة ہے۔ كما جاتا ہے كہ حيونوں كو ائن اولاد مجمو اور برول کو این باب سمحو اور ہم سنول کو بھائی سمحو مگران سب رشتول من عباني كا رست ته نمتنب ركيا ، كيول ؟ ال كئ كه عِنف اور بشت بن سب بن إدهر كارشة اور ب اور ادهر كارفت اور - مثلاً وہ اس کا باب ہے تو یہ اس کا بنیاہے ۔ یہ اُس کا چچا ہے تو وہ اس کا بھتیجا ہے چچا نہیں ہے، گر بھائی وہ دمشتہ ہے کہ بوادھرسے دشتہ ہے وی اُدھر سے - جمال رشتے دونوں طرت کے مختلف ہیں ، وہال حوق و فرائض الگ الگ ہو سکتے ہیں - یہ باب ہے اور وہ بٹیا تر ہو سکتا ہے کہ اس کے کھے حقوق ہول ہو اس کے نہ ہول۔ اور اس کے کھ فرائض ہول جو اس کے بنہوں۔ مرجب کہ دشتہ دوؤں طرت سے ایک ہے تو مبائی ہونے کے لحاظ سے بو اس کے حفوق و

فراکس مانے جائیں گے دہی اس کے صفق وفراکش مانن ہول گے۔ اور ہی ساوات ہے - جس کا املام عدروار ہے اندائی معاشرہ کا اندان سے تمام بیزوں میں فریب تر نود ماک مرب ساد اس کی ذات ہے۔ یہ فطری پیزہے ماک مرب ساد اور شے قریب تر ہوگی سب سے ہیلے ای سے العنت و محبت بیدا ہوگی - اس لیے واتی محبت کی شے سے اپنی ذات کے سوالہ ہو کی کسس کے علاوہ بس سے مجنت ہوگی اپنی ذات کے واسطے سے ہو گی۔ لینی اسس لئے کہ وہ میرا ہے۔ "یں" کے معنی اپنی ذات اور "ميرا" اكس تعلق كا اظهاد ب بو الية ما يق ہے۔ معلیٰ ہوا کہ مجبت کا سیب وہ کرشتہ ہوتا ہے ، ہ اپنی ذات کے ساتھ ہو۔ جنتا یہ داشند قوی ہوگا انتی بی جبت زیادہ ہو گی۔ بیر" میرا " کیمی بلا واسطم ہو"ا سے اور کیمی بالواسطم اسی سے قرابت میں دور اور قربیب کے صدور قام ہوتے ال - يرمجيت كا اصلى سرجيته به - جنية بهارا افعال یں وہ اجھانات اور میلان طبع کے ماتحت ہیں۔ اور میلان طبیعت کا اصل میع محبت ہے ۔ لنذا چننے بھی ہارے دوہرول کے ساتھ سن سلوک اور حسن اخلاق کے مظا ہرات ہیں اوہ سب اسی محدید گرفت کرتے ہیں ، اب جس وقت ہم مادی

نگاہ سے دہجھے ہی تو ہمیں اپنے قریب اور گرد وبیش بونفاراتے من وه مال اباب ا عياني عزيز اور ممسات من مادي حبنيت سے اپنی وات بہتے ہیں رکھ کر جب کا دمی خطوط الفت محسیتا ہے تودہ اس کے اردگرد عیر لگانے اللہ ہیں۔ یہ ہے س باب ""يه ہے ميري ال" "به ہے" مجاتی" يو ہے بيرا عزيز" يہ ہے میرا بڑوسی ۔ بیر جنت خطوط میں ذات کو درمبان میں مکھ كر إدهر أخصر كلينيناً منزوع بهو جانة بس اور يو بكدابني ذات محدود ہے۔ اس ليے بہ خطوط محبت بھی صدود مكان و زان بى البیر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہال تک یہ خط آنا زد کی ہے کہ نگاہ تزیم مبدول ہو سکے روہاں کک تورث نہ ہے أور بهال معضط اتنا دور ہو گیا کہ نگاہ توجہ وہاں یک نہیں جاتی وہیں سے رکشتہ نہ رہا ، وہ کون ہیں ؟ بچا زاد عبائی، وہ کون ہیں ؟ دور کے عزیز اہارے کا وّل کے قصبہ کے سمر کے ، وہ کون ؟ ہمارے ہم مذہب یا ہم قبید ، وہ کون ؟ سیرے كونى نبيل ييل - يال اسى سنسله سيادت رصوى يا نفتى سسے الل جس سے میں ہول - اس سے آگے بڑھے تو نجران سی وہ بھی میری طرح سادات یں سے ہیں۔ گراس کے بعد دہ میرے کوئی نہیں ہیں۔ کیونکہ میں ستید وہ شیخ مالانکہ کسی تعظم پہستبداور شیخ بھی مل جلتے ہول کے - مگروہ اتنی دور ہے

ك نظاه توجه مبدول نس بدتى - اس طرح بيكانه اور بيكانه كي نفرني بوني اورای کے ماخت ہو اینا ہے۔ اس سے الفت اور ہورایا ہے مغائرت قائم ہو گئ اور حبتنا بہ خط دور ہونا گیا ہے تعلق کا احمال برصنا گیا-اب عرب اور ایرانی، مندوستانی اور انگریز می کوئی علاقه محرس نبیں ہوسکنا۔اس صورت سے تمام عالم البید ابزاءیں اعتبی روكيا جن مي الم كوفي وكشة نبيل- اللي كا نتيم بير بيكريس يرمير انتدار بول توميرك بتبيد والول رسته دارول اورسم فومول كوزياده فائدہ سیجے۔ اس سے کہ افتدارمیرا ہے اور وہ میرے عزیز میں الکن دوسراكت بى كيول نه يربيان حال بو اسداس كيراسخقاق بنب كروه محد سے المبنى ہے۔ يہ فابل امراد ہے اس لئے كہ اپنا ہے اور دہ قابل اعتنا تنبین اس لئے کہ یوایا ہے۔ یہ تفریق مسط نہیں سکتی۔ اس لیئے کہ مرکز انتحاد اپنی ذاات ہے۔ اور وہاں ہے نطوط تصیفے یو قربیب و دور کا داشت مزوری سے۔ اس لئے احکس میاوات بیدایی نهیں ہو سکتا۔ اسلام یونکه دین نطرت سے اس لیئے ہر سخفی کواس کی ذات سے جدانين كرنا جا بتا - مراس كا مطي نظر نكاه كو ملندكر تاب - وه كتاب كه اینی ذات سے آگے برصو تو نگاه او بنی كرو اور برسو بوكه میرا بداكرتے والاكون ہے ؟ بيلا خط خالق كى طرت جانا جا ہے اب جكيرية خط خدا تك بينج كيا تؤيو مكروه وات لامحدود م اسليم

اس سے بونطوط میں گے وہ کسی سمت اکسی نہاں اکسی جہت اور مکان مي محدود نبيل بول كيد بكهوه تهام مغلوقات بك كبيال حيثيت سے طبیخیں گے۔اب بی تصور نہیں ہوگا کہ بیمبراعزیز ہے یا غیر ميرا سم وطن سے يا برولسي - اب اگرعز بركے سفوق سى بول كے تواتنے کہ جتنے اللہ نے مفرد کر دیتے اسمہایہ کے صوٰق مبی لتے ہی چننے کہاس نے معین فرما دیتے۔ اولادے صفی تعمی اتنے جینے اس كى طرف سے مقرر ہو كئے - اوراس كے بعد سبت سے فوق البيد عبى بول كر بوتمام نوع انسانى بن مشترك بب- إل اكر وہ ایک کا ہوتا، دوسرے کا نہ ہوتا تواس کے ذریعہ سے بو ر شننے فائم ہوتے وہ بھی محدود ہوتنے - جیسیے تعیض مرسی جماعو نے اسے بھی محدود بارکھا تھا۔ ان کا قال تھا۔ نحثن أبثناء الله واحتاءة ہم اللہ کے بیٹے ہیں اوراکس کے لا ڈلے ہیں۔ قرآن نے یہ مقدلہ نقل کر کے سید نوطنزید اندازیں ہواب دیا الله المائية المائيون الوبائد دا ہے دسول) ان سے کموکہ بیروہ تهارے اعال کی مزاکا ہے کونیفاگا اس سے ایک اصول فائم کر دیا گیا کہ بیسمجد لینا کہ المدصرت ساما

ہے اصلاع ابن کے لئے سم قائل ہے رجب بیام مجو کے کا لندسے

بجنیت جامت مرت میں تقرب ماصل ہے تولفس کے سدھارنے کی طرت توجر میدول نبیں ہوسکتی - اس کے لیدسما نول کو اس کے بلقائل كيا تعليم دى كئ - كيا بيركه من كهو الله بهارا بهد به اس وقت سكمايا جاتا جب اسلام حقیقت میں اس کی طرف کا نہ ہوتا ہو سب کا ہے اس تے بہ نہیں سکھایا - یلکہ بیر کھنے کی تعلیم دی۔ کہ هُورَيْنَا وَرَبُّكُ وَيُنَااعْمَالُتُ ده مادا مجی بروردگار معنمارا مجی وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ ہارے لیے ہا رے اعالیں تہار سے تہارے اعال۔ اسى كة سورة "الحمد" بين حبكا بردهنا نمازس مزورى بي كه المسلطة إلا يمنا بحتة ألكتاب نما ذبوبي نبير سكى بغير سورة الحدرك اب ج نکه لازی طور سے برسلمان کو با کی وقت نمار صرور برصا ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے جو سلطنت النی کے باغی اور غیرباغی كے انتیاز كا درلیم سے اور ہر نمازیں كم ازكم دوبار سورة" الحرر را ضروری ہے۔ اس مے معنی ہی میں کہ ہرسمان کو کم اذکم دس از الحمار زبان برماری کرنا لازم ہے۔ اب بو بیز الحمد میں مرافت سے ذر کردی گئی ہے وہ ایسی ہوگی جس کے لئے تمان کومنظورہ كروه مرسلمان كے واع برتفش ہوجائے۔ سبى أب نسم الذك بعدیہ ہے۔ کہ آنح مُن بلورت العالمين - عمد اللہ کے لئے

بومیرا ،میرے خاندان میری قوم ، میرے ملک کا تبیں گر گھانا اورشاندان ، مل ، قبیله کبیا ، ایک عالم کا بھی بروردگارنس مله ملم جمالوں کا برورد گار ہے۔ یہ اس وقت فرمایا جب کہ عرب میں ہرایک فرد کی دنیا اس کے نبیلہ میں میرود مفی اسوقت اسلام شگاومسلم کو اتنا و سیع بناتا بیا بتنا عضار ما لانکه به اب سوچا جارہ سے کہ مربح میں میاند میں اور دوسرے سیادات میں آبادی ہے یا نہیں۔ یہ مریخ وقر ہارے ہی سورج کے میارے اور اسی نظام سمی کا جروس - اس کے علاوہ بر بنزمیلے کہ وہ ہو اوابت کملاتے ہیں ال میں مرایک، ایک آ فاب ہے اور ہرا قاب کے متعلق کیجے سیارے ہیں۔ امبی ڈنگا و تھیتن صرفت سورج کے مبارول یک متوجہ ہوسکی ہے۔ ابھی وہ منزل كمال كردوسرك توايت كے بيادات برغور كرسكيں بب كريم سب مجد بالكل برده غيب من عقا اور دنيا تمام عالم كو راج مسكول من مخصر مجعني عتى- اس دفت قرآن بير د اوا على كر عالم ايب نيب بي بلك ببت سے عالم بي -اب فرص مجيئے كر اور ستارول ميں أم بادى كا حال كعل جائے ملکہ دوسرے نقامات میں میں مجی مخلون تابت ہوجائے، جال جمال نک می آنکٹا فات ہو جائیں دہ اسی "عالمین کے اماطم كابوزورول مح -جس كے متعلق قرآن نے بيلے ہى كهدا

"دب العالمين "معلوم بواكه جمال"ك مخلوق فدالبي ب - وه س ایک افوت کی سلک میں مسلک ہے اور ایک بدادری کا بزو ہے۔ اس سے کہ خدا ان سب کا برودگارہے -اب اس کے وَدِلْجِهِ \_ مع بِوخط طِينِي اس من كوئى تفزلت نبس بوسكن ،كهكون ایا ہے اور کون برایا۔ بلکہ وہ سارا خدا ہے اورسب اس کے بند ہے ہیں۔ اس مشر کہ رکشتنہ کا اصاب حقوق انسانی کا ساکب بنیاد ہے جس کے لئے دنیا س منورنشر ہوتے ہیں الفرلسیں منعقد ہوتی ہں اور حقوق ان ان کی فہرسی مرتب ہوتی ہیں۔ مگر حوق انسانی کا بہ تصور ہے بنما دہدے۔ جب تک اس نقطہ شنرک كا تصور مر موجود بوجهال سي حقوق انساني قائم بوتے بي-بیغیراک اور اسلامی تعلیم کے مرفقے ہوسل منے آئے وہ بتاتے رہے کہ دنیا می سفزق النا نی کیا ہوتے ہیں۔ ملتہ کی اس يرامون وندكى مين حب رسول الكب راستر سيدكورية تے نوعدت بام خانہ پر سے خس وخاشاک آپ کے سربہ عينين عنى - مررسول نے نه راستنه بدلا نه بدلا لينے كا خيال كيا- دن الول مى گزرت استے - جند دن اليے ہوئے ، كم رسول اس راہ سے گزرے مرض وتا ثناک نہ عیدیکا کیا، حضرت الل محله سے إو عياكه وہ عولات كمال كري بر على كياكرتى تفى - بنا باكياكه وه بهار ہے - كها مجھے اسكامكال نباده

کہ میں اس کی عیاد سن کر اول ' متیجہ ینہ دیمجٹنا حیاہے کہ کیا ہمکا ۔ یہ د کھیتے کہ آہیے ہواس کی مزاج پرسی کو جا رہے ہیں۔ یہ اسس وقت كون سا فرص بهد - سي ابيا بي به ياسي ان في ابيا في يؤ بهو نبيل سكتا- اس ليير كه وه الجبي البال بذ لا في سخي ماننا پڑے کا کہ یہ جھے آپ ادا فرما رہے تھے ہیں انسانی منا لینی انسال کا انسال یوسی ہے کہ مصیب بڑے تر اس کے ساتھ ہمددی کرے۔ یہ نہیں کہ مصاب میں اضافہ کرے۔ مدنبه کی طرف ہجرت کے بعد جب غزوات کاسلملدمادی تفا اور تم تخضرت فاح كى حيثيت و كھنے تھے توجا تنم طائى كى المكى ا تی ہے۔ حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی عبامجیا دیتے ہں۔ باس کے بیٹھنے والے کہتے ہں کہ وہ مشرکہ ہے۔ تو فرمانے ہیں اکر مواک رسم کیل توکم ہر قوم کا بزدگ مرتبہ وی الياشخص بوايني وتم من بلنداخلاق تو الك بو أرام السخق ہے ببر کیا ہے ؟ اسے حق انسانی ہی ماننا ہو گا۔ الم المالي من ما با الرائمولالضيف ولاكان كافول مان كي خاطر كرد راكرم وه كا فريو يه كون حق بوا ؟ رفق انساني بي بوسكما بيم اميرالمونين حزت على علىالت من من ابني أنرى وصيت بن كما كدرول متعم برابر ہما اول کے متعلق مرایت فراتے رہداس مرتک کولک

معفوظ رہے" اور"مطمئن رہے" میں فرق ہے" محفوظ رہے" ایک اتع شدہ على كوظ ہركرتا ہے۔ اور مطبئن رے الك متعل كرداركى نشاندى ك ہے۔ لیمی متنارا کردا رابیا کہ بنبرجیب تم میں سے کسی کو دیکھے تو ہے کہ یہ ا دمی ایجے ہوئے میں - ان سے طورنے کی عرورت نہیں ہے الكيك وهي بھي تم بين كاكسي احنبي محله بين جاكه بيسے تو وہ اہل محله اپني جان د مال اور آبرو کے لئے خطرہ محسوس مذکریں۔ ببطوق انسانی کے ادا کرنے کی تعلیم ہے۔ جس کا اصلی سرحتید وہی اصكس بادرى ہے جتم افراد انسانى سے انسان كوشك كرتا ہے۔ اسی کئے بیٹی فرخدا کی و فات کے لعد جب و نیانے زمین کے فوسمات كى طرت توجه كى توال محته في داول كے فتوحات كوامبيت دى بسلمانوں سے کما کہ کردار اپادہ ہا وسی سے دنیا محکوس کرے کہ دین المام کے برد اليم الوتي ال-الم معبر صادق علبالسلام کے بابس کراکب عببائی دائرہ اسلام میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل موجہ کیا۔ اس کی مال اینے مذہب قدیم داخل ہوا۔ اور نعیم اہل مبیت کا ہیرد ہو گیا۔ اس کی مال اینے مذہب قدیم عليان يرقائم عفى مظا برها كد الك البيتين كح جذبات بي جوايا دائره اسلام مي داخل بيئا مو ، وقتى طور به تقرح بواكرنا هم ونظر تأجب وه متخف گھر دابیں جاتا تو ببر کوشش کرتا کہ اس کی ماں بھی دائرہ اسلام بس داخل ہوجائے۔ ہمارے دورکے علمائے اسلام سے بھی اید کوئی ہوتا تواس کوئی تعلیم کرتا کہ بیال سے جانے کے بعد متارا سا فرص بر ہے کرانی مال کومسلمان بناتا، مگر بیال جب وہ وخصیت الانے کے لئے الم کے باس آیا اور اپنی آئندہ وندگی کے لئے کھ بایت یای تراب نے فرمایا۔ اوصلی باملی خیراً، سیری ہایت بس یہ ہے کہ اپنی مال سے حن سلوک کرتے رہنا اب بو وه ابنے گھر سینیا تر جو خدمتیں اپنی ال کی کمھی مذکرتا مقا، اب کرنے لگا - ہماں "ک کہ مال کو تندی محکوس ہو ہی ۔ اور اس نے کہا بیا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم محجہ بدل سے گئے ہو۔ بہلے و ايساس من من كرت نق اس نے بيلے مالا - كما - بدنو میرا فرف ہے۔ گرمیب وہ ہست بھند ہوئی تو اس نے مجود ہو كر بنايا كم بن نے دين اسلام قبول كرليك - اور ميرسدام نے يہ بدایت كردى ہے كہ اپنى مال سے حن سلوك كرنا ، ليل يہ سك كر اس نے کہا بچھے بھی اپنے امام سکے پاس بے حیاد کہ ابھی باک تغییم ال سے بس بھی صاصل کرول۔ سورت رسول کے بعد عام فرزندان اسلام نے بھی اول ہی اسلام بجبيباتا بوتا أذكيمي اندليثه انتلاد مذبهوسكن عفار اسلام نے سکھایا تفاکر دیکھولفسے العین یہ رکھوکہ آب جامعة الساني كي بهترين فردين - بادر ب كر افرادها لحرس حب نظام کی تنظیل ہو گی دہی نظام عدل وصل عرک ہوسکتا معوق انسانی کے احکس کے سا غذجی افتدار الے گا۔ بھر یہ ن وجيس کے کہ بر ہارے صوب کا ہے ، ہما رے مل کا ہے ، اہما را مم خیال ہے اور وہ غیر ہے۔ ہارے سامنے وہ تعلیم ہے ، کر بی علی مرتضی سنے مالک اشتر کو دی ہے۔ جب انہیں مفرکا کورز بنا كر بهم رب نفع الأنكروه تود عبى راسية فرض ثناس عق مكر النيس بهي على بن ابي طالب مطلق العنّان طور يرنبين مجورت بلکہ ایک ہدایت نامہ سپر دکر نے ہیں۔ یر ایک طول فرمان ہے جس کے بارے بی عرب کے عیبانی مورخ عبدالمبیح الطاکی نے لکھا ہے کہ وہ اس فابل ہے کہ آب زر سے لکھ کر تمام سلاطین اے اپنے سامنے رکھیں۔ اس فرمان میں حضرت علیٰ سر بر فرمانے میں ۔ کہ میں تم کو ایسی حکہ بھیج رہا ہوں جہال مختلفت مداہب کے افراد ہیں۔ تم کو اانم ہے کہ سب کے ساتھ کیال سلوک رکھنا۔ باور ہے کہ یہ کی سیاست وقت کی بداوار تبیں ہے۔ نبہ وہ فرمان ہے ہواج سے تقريباً بوده سريس بيلے لكھا كباہد، اور أج سے الك ہزارسال سيد كتاب بين درج بوكيا، اور آج سے بجاس سائم رس يبط مصر وبتروّت بیں طبع ہوا اور اس مدت میں مختف بو نیورسٹیوں کے تعاب میں داخل ہوا - اس میں اس سوال کا ہواب موہود ہے ج اس وقت ہر ملک کی افلیت کے سامنے ہے۔

وہاں کی با اقتدار اکثر نتوں کی طرب سے بیش کیا جاتا ہے کہ متماری وقاداری پر معروسه کس طرح کیا جائے ؟ اس کا بواب معترت علی ابن ایی طالب نے دیا ہے۔ان الفاظ وليكن عن رُلفتا الحربه معمقدار تهارا عبروسا ابنى رهاياكى وفادارى حُشُ صَنْ عِلْ الْبُهِنْ يراتنا بوناجا بهئه جنت تتارا سلوك ال سے بہتر ہو -اس کامطلب یہ ہے کہ ان سے نہ پوجیوم و فادار ہو گے باتنبی بكه نود البنے سے بوجیوكه نم سلوك كىياد كھو گے، اگرسلوك النجا ركھا تو آج کے عیروفادار مجی کل وفادار ہوجا بیں گے اوراگرسلوک احجا منہوتواس سوال کے بواب بی بو وفاداری کے وعدے ہول، وہ بھی قابل اعتبار شبس ہیں۔ یاد النی اوراص فرائض دیاسی یادس بادست دور جودورے نداہب میں ہے۔ شلا سفتہ میں کوئی ایک دن مفرد كمے اسے بادكر لينا ، دل بن كوئى الك و تن مفرد كركے بادكر لنبا دوسرے مذابب میں كا روباردنا سے بر الگ الك الك الك ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچ کہ یا دالنی ہرمذہب ی منہاد ہے، نہب ایک شعبہ جات بن گیا۔ ایک پیزے پیشہ، ایک ww.kitabmart.in

ہے فاندان اسی طرح ایک بھیزے اس کا ندمہ جس کا اللہ منوا ہوں ۔
ہوتا ہے۔ میند رسمول میں خاص خاص اوقات میں۔
عیبانی منهتہ بیں ایک دن گرجا جا کہ عبادت کرنا ہے کہ س دن اس کی عیبا بیت کا منطا ہرہ ہوتا ہے ، باتی ججہ دن وہ ڈاکٹر ہے وکیل ہے ، بیرسٹر ہے ، کوئی بھی ہے اس میں عیبا نبیت کا کوئی ذخل منہیں ہے۔

گراسلام میں ندسب کا تصور اس سے مختلف ہے، دوسر بے مذاہب میں الند کو باد کیا جاتا ہے۔ تمام میں باد دکھاجا تا ہے۔ تمام دوسر سے نظام مناہب میں ندہب جزوزندگی ہے ادراسلام میں ذہب کل زندگی ہے۔ ادراسلام میں ذہب کل زندگی ہے۔ جزوزندگی تواس دقت ہوتا جب یہ کا دوبار دنیا ہے الگ کوئی جزیری تا۔ دماغ میں جند خیا لات جمع ہول اور کمجھ نظل بی زبان پر جاری کرلیں۔ یہ ہوتا اسلام تو دنیا کی باتی جزول سے الگ زندگی کا ایک شعبہ سمجھاجا سکتا عفا۔

یہ ہوکہ اجاتا ہے کہ ندرہ ایک انفزادی معاملہ ہے۔ یہ اس تخیل کی بڑا ، پرہے ہو دوہرے مذاہب ہیں ہے۔ اسلام بی ندرہ کوئی خاص نظیم نہیں ہے۔ بلکہ دہ انفزادی اجتماعی ، اخلاقی معاشرتی ہر شعبہ پرهادی اختماعی ، اخلاقی معاشرتی ہر شعبہ پرهادی کا گرفرہب وہ ہوٹا کہ مجھ تقلیدی خیا لات محفوظ کر لیے تو حکن نفاکہ کوئی شخص مذہر ہے اعتباد سے مسلم ہو اور معاشیات میں کآرل اکل کا بیروہو ، سیاسی ڈنڈگی بی کسی اور دہر کا مطلق طور پرمفلد ہو۔ ا بیٹے کا بیروہو ، سیاسی ڈنڈگی بی کسی اور دہر کا مطلق طور پرمفلد ہو۔ ا بیٹے

1

گھر باد کے معاملات بی صرت رواج کا بابت ہو۔ بیر صورت ویال مكن ہے جمال مرہب تم دندگی سے الگ تفلک كوئى بيز ہے مراسلام عم ب الفرادي اور اجتماعي وتمدني برشعبه بي ال تعليمات كوتبول رئے كا بو معزت محدمصطفاكى زبان سے دمنا كو سينے ميں اس صورت مين اگركسي نے كما الشف عى ان كارال فرائل الله والله الله والله والله والله والله والله والله والله والله النِّ يَحْدُ مَنْ مَا لَكُورُولُ اللَّهِ تو اس كامطلب بير سي كداس في اخلاقي زند گی کو مین تعلیمات محمدی کا بیروینا لیا، اجتماعی اور اقتصادی جیات کو مجى تالع فرمان محمرى وقانول إكسلام بالبا-اب جس طرح كوئي كي كرين ملان عبيا في بول توبير فيح من الوكا عکرسلمان ہے تو علیا ہے تہیں ، اور علیائی ہے توسلمان نہیں کوئی کے کہ میں مزردت نی پاکستان ہوں تو جیجے تنیں۔جب دونوں مل الگ الگ ہوگئے تو ہو الیال کا ملی ہے ویال کا نتہوگا ، اور جودال کا علی ہے دہ ہال کا تبیں ہوسکتا۔ ای طرح سلمان ہوتے کے ساتھ اپنے کوکسی دوسر نظام کے ساته والبيته كرنا فواه سياست بس بونواه معاشيات بس افواه كى اور شعید میں درست منبس ہوسکتا۔ اگر اسلام نے کوئی شعیرے یو تعلیم جیوا ہونا توابها ہوسکتا تھا۔ مگرحیب اسلامی تعلیم تمام نظام بہات پرجاوی ہے جس میں معاشیات اور غیرمعاشیات نسب داخل ہیں نواب مسلم ہوتے ہوئے کسی تخص کو اپنی زندگی کے بڑارے کا جی نیس باقی ہے

41

وه عبياتيت غني جهال بير بوسك عفاكه ايك تعض بنهة بس أكب وان عياني ہے اور جودن داکھ، تا بر، وكيل إيجداور ہے-اسلام كسى شعبه كونتين جيور تا-بيان لود كالرب تو السيمسلم واكثر بوناجا بين تاجر ہے تواکسے مسلم تا ہر ہونا چا ہے۔ مسلم بینی فراکفن انسانی کے الصكس اورقانون التي كالخرام كرفيوالا-مرلين آلها الترام علاج كرتاب، يب معالجه دُ الربون كا تقاضا ب سين اكب مريس الر الياكياجي كم متعلن بيهمجننا ہے كداس كى زندگى مير يطلح برموقوت ہے تواب سلم ہونے کا استان ہے - اب اگراس کے علاج کے لئے منہ مانگی نیس لیناجا ہتا ہے - اوراس کی اس انکی نیس لیناجا ہتا ہے - اوراس کی اس انکی نیس زیادہ مخصیل ذرکا ورلعہ قرار دیا ہے تو اس کا مطلب بر ہوگا کہ ڈاکٹر تو ہے مگر علا معلم تبیں ہے، اگر مسلم ہے تو اس کو بیر قراعینہ بادر کھنا جائے کہ حفظ نفس محترمہاس پرواجب ہے۔اسی طرح اگر تاجرہاور بس نفع اندوزی سے کام ہے، بڑی بڑی کو عقبال کھڑی ہول اوہ سے زبادہ کا رخانے قائم ہول ، کثیرے کثیر رقم تحدلوں کے اندریا بنک ين محفوظ بو - ليكن حقوق الناكس كاكوئي خيال نبين ، ذكوة اورخس سے کوئی مطلب نہیں تو یہ نس تا جرہے ، علی حقیت سے سلم نہیں ہے اكرسلم ب قواس به لحاظ ركفتا بوكا كدكسي كاحق ميرك ذمه نب خلق خدا کی بہید دی بین نظر رہا جا ہے ۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بھوکے مرد ہے ہیں اور وہ غلہ جمع کر رکھے کر جب منا ہوتہ فروقت کریں

کہ انسان شکم پیست نہ ہو جائے ۔ بکد شکم رپوری کے ساتھ ساتھ فدا پرست رہے۔ اب جس وقت كوئي مث تيه غذا سلينية في نتلك بيدا موا اوريه

سوال بیدا ہؤاکہ ذبی کا گوشت ہے یا نہیں ؟ معلوم ہو گیا کہانسان ماری مزوربات کے خاطر خدا کو تبیں بھولا ، خصوصاً جہنیں شکار کا ذوق وشوق ہے، شکار کو سکنے جانور کا تعاقب کباکس مبدوہ بدینے تعکار سے ہوا۔ ظاہر ہے کہ بر گا۔ ودو مادیت کی داہ میں ہود ہی ہے۔لظاہر

www.kitabmart.in

دور دور خداکا تصور نہیں ہے۔ مرحب شکار کو نشانہ بنایا ، گولی لگائی اول چاكرد محيا تروه سرد بوگيا عنا ازبان مستكلاكه ادسه به تو بكار بوگيا بس معلوم بوگیا که اس تگ و دومی بنده خدا کونهیں مجولا نفا-اسى طرح البھے لہاس کا بہتنا شرلعیت میں ناجار نہیں ہے وہ اور مدامیس ہوں کے جہنوں نے لا بٹایا برمتر ہونا کمال روحانیت كامعيار بنايا بوكا -اسلام من أو بغير لياس نما زحار نبي بياب تاریکی شیب سی بردے ڈال کر شالی مکان سی بھی ہو، یہ ایا سی مردے ائتے او خیر مختفر ہے امگر عور نول کے لئے تما زمیں سوائے ہیرہ اور افظ کے کل اعصام کا حصیا نا لا زم ہے انتہائی میں پرد سے دال رمبی لیغیر پورے لباس کے عورت کی نماز مزہوگی۔ بھر بھی مردوں کے نیاس میں کھیدیا بندیاں رکھدیں کہ لیاس فالص ركشيم كانه بهواس فے كے زابرسے ارائش نه بوا و بيره و بيره المطرح لباس بي مجيى فرالصّ كا احماس فام بسهداب فرص كيجية كريزازكي دكان بركية الجه سے ليھے كير في كرد سے س فريارى برآ ماده می ہو چکے ہیں۔ مگرا دھر اکب کیوسے بین شک ہوااور اوجیا بررسيم تولنس سے ،ا دھرظ ہر ہوگیا کہ بندہ ا بیے خدا کوئیس معولات - ببال اک وه فعالص مادی نوامبیس جن بر بهت کم انسان اورجوان مي فرق باتى دينها بهدان مي معي حب مذبات تفس طوقا في بول اطرفيين كي رعنا موانعم مقتصبات موجود بول

اورتمام موانع مفقور بول ، کوئی د میمن والا موبود رز بو ا درکسی مخبرکا اندلیشه مزبوراس وقنت عبى ايك مسلم كوتفور بيوكيا كرجب تك اليجاب وقنول کے صبیعے میاری مذہوں اسونت کے بیاعورت موام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میذ بات کے انتائی تلاطم می صی بدرہ التد کونسیں معولا ہے ہی دازہے ایجاب وقبول کے صبغول میں دربز ہے کوئی منز تنہیں ہم جن کی طبعی خاصیبیں ہوتی ہول ہیہ فرص شنا سی کا نشان ہے بوجائد اور ناجائد تعلقات مي اعنيان فام كرنايد رومانيت اورماديت كے لعلقات ادوسرے مداب انظريہ ير ہے کہ اللہ کی مارد اسوقت ہو گی جب غار ، بہا ط باحبال ہی جا جاؤراسام كتاب لا رهيانية فى الاسلام - بيال وك تعلقات دنیانہیں ہے۔ نين منامن ترك البين ہم سے اسے کوئی تعلق تہیں ہو لِدُ بِنَاهُ وَلَامِنْ رَكَّ اللَّهِ إِلَّا دنیا کو آفرت کے لئے یا آفرت المثينه كو دنيا كے ليے جھوڑ عام طور برنشا بدید سمجها جاسکے کہ وہ معیار روس انہت ا و بیا مفاكه نزشادي كرو، بزنعلفات قامم كرو، بذكوى أس ياس ہو، نہسا ہے ہو۔ گرمفنقیت ہے ہے کہ دہ معباد نافض مخفاء

كامل وبى بهرس كالعليم صنرت محدمصطفيا المدكرة ستيراب بيمحبناكه يبعيا سے اونجا کیونکرسے اس مثال سے سٹایدا سان ہوکہ ایک الیاطالعیر ہے جس کی طبیعت سبق میں نہیں لگتی ۔ ایبا طبیعت ہے گرسال اور ہوتے کے قریب ہے امتفان سرایہ گیاہے اب اگر گھرس کتا ب دیجھٹنا ہے توادھ کتاب دہجیتا شروع کیا ا دھم کوئی بات کرنے آگا ،دالدھ متوجه ہوگیا اکوئی بچررونے لگا اکتاب غائب ہوگئ اکوئی قضتہ کہیں کا بان ہونے لگا۔ اس کے سننے ہیں مصردت - اب امتحان کی تب اری کے سے مجبورا کوئی نذخا نہ ڈھونڈھنا پڑے گا، کوئی خانی عارت بادریا كاكنارة تلاش كرنا يرك الحرى البي حكرهال كويي آنے مالے والا منه بهو سجب کوئی منظر سامنے من بوگا، اور کوئی دوسری اوا ز کان مس نه اسے گی تب برکناب دہج سکے گا۔ گرجومحنی طالب علم ہے۔ اور ذوق علم رکھتا ہے وہ جب کتاب کے دیجے میں مطروت ہوتا ہے نوکتاب سی کا ہورہتا ہے ، گھر من شور ہوتا رہے استحیت جارى رہے، على ہواكرے، وہ توكتاب دكھ داہے اسے صرورت نہیں ہاہ اور فارتلاش کرنے کی۔ محنبان بومعيار باداتي كا قرار دياوه اس اجاط طبعيت وال طالبعلم کا معباد تقا، ان کے نز دیک گھر میں رہ کریا دالتی نز ہو کئی تقی تب تبنكل اوربها له يركيم جهال بيج مذبهوى مذعز بزمة اشنا بمبكل ميصنسان بوكامبيان انواب الله الدر او المراع الأكارك الاكتاكا

اسلام بادالى كامعباد بوقرار دنبلب كوكترت بي مجفيواور وصدت كا مده و مجور نفار ف من عام س ربو ، گروماع بن آواز توحید کو مجتی رہے اس منظرتگ و بوس فهام کرو مگروصدت کے حبل سے نظر س البے سائے ہوں کہ اللہ کو بھولونٹس -يرمعيارمشكل ترعقا -اسى لن وه رسول بواسكاما مل بن كربيجا كيا تمم إنبيا سے افضل قراردیا گیا۔ کیونکرسال انبیاء نے بھی اس تعلیم کومین کیا عنا۔ مگر ہار ریغیر نے محل طور پر میش کیا اور ٹو دا بنا معیار زند کی جی آب نے اسی تعلیم کے مطابات رکھا۔ اكراب شادى ذكرة اوراولاد نهونى توخلانى براتمام محبت نهاونا دنیاکہتی کہم سے برمطالبہ ہے کہ نتادی کرواورعبا دت بھی، مگراپ کے تونہ بوی ہے نہ بجہ ہے کیا جانیں کہ بجیجب مندکرنا ہے، نوکسی شکل ہوتی ہے۔ بوی حب بیفند ہوئی ہے تو اومی کو کس کشکش کا سامنا بوتاب عجراكر بيوى فقط جناب خديح كبرى اونس قر افزاد امت تثبال كرتے كرا ب كوكيا معلوم كبيرى بيوبال ہوتيں ہں۔ آب كوالفاق ابك نبك بى فى مى مى كىسے كيسے سالفے بات بى يوضوركيا جائيں مم كما ل ذالف كا محاظ كرسكت بن ، بر حبت بهي نتم كردى ، برقعبله كي ہن ندان کی ہرمزاج کی عورت سے شا دی کی اس کے بعدد کھیو کے عدل میں کوئی کی تو تبیں ہے۔ دنیا سپرت رسول کی مبندی د کیمیے سزاردن علط روانش گھر لیکئن

كنتى ہى غبرشا يان رسالت كائيش ايجاد ہوئيں، پھر بھى اتنى بيو بول كے باوبود ایک بیوی سے بھی غلط د دابیت ک ندائی کدمیرے ساتھدسولی ن الصاني كرتے تھے۔ غرسم کتے ہی کہرسول نے بولوں کی تعداد دوسرول سے زیادہ کبو ل رکھی - بواب یہ ہے کہ ہر فرلیتیہ میں سینمیر نے سعتہ اپنا زیادہ رکھا نفا سب کے لیے واجب مرت با پنج تمازیں میں اوررسول کے لئے استح علاده نمازشب پرهتایم فرس نفا، اسی طرح برمنزل می خود عمل زباده کیا دوسرول کے ذہم کم رکھا کا اب و سجيئے كونكاح اكسام ميں دوقتم سے ميں:-ایک نکاح دائی اور دوسرے نکاح عارضی جے متعر کہتے ہی ملاح دائی میں فطری خوام شول کی تھیل مجی ہونی ہے ، اور فراکض کی ذمتہ داریاں بھی ہونی ہیں۔ ان دنفقہ لازم ہے۔ جند بوبای ہی توان می عدالت مزوری ہے۔ مگر نکاح عارضی فطری خواسٹول کی تمیں کا حدود مشرع کے اندرسامان ہے۔ لیکن فرالفن سحنت نہیں۔ دمہ داریال وہ نہیں ، بو الحاح والمي ين بي - تمام سلمانوں كے لئے تعداد بوسقر ب دہ كاح دائی بیں ہے۔ ملاح عارفتی میں تمیں ہے، اب حکم عام کومتھ کے واسطے کسی تعداد کا پاست دئیں کیا گیاہے تذیبہ نہیں کہاجا سکتا کہ رسول نے لذت اندوزی میں ایاحصہ زبادہ رکھا۔ ہل نکاح وائی میں جہا ذمرداریاں ہیں اور فرائفن کی شدت ہے وہاں دوسرول کے لئے تعداد کم رکھی اور

رسول کا حقہ زیادہ ہے۔ اس نے ذمہ داریوں کا شکتی ا ہے گئے سخنت نز د کھا۔ پھر پھی ثابت کردیا کہ د کھیو نہ فراکض تثنی کی سے ہیں ، نہ عبادت التي سي بوتى ہے۔ اس طرح آپ نے اس نظم کے نقاضوں کو بحد کمال پورا کرکے و کھایا بوكتاب كمال روحانيت يرب كه ما دى علائق من كرنتار بوكر فرائض یں انہاک قام رکھو وہ دورے مذاہب ہی جو کمنے ہی کرجب سک بہ لعُلمات دنیا چوڑے منجائیں روحانیت نافض رہی ہے۔ اسلام کتا ہے کہ ان تعلقات کے دیکھتے ہوئے ادائے فرانص میں جد د جمدی سے روحانیت یں بندی ثابت ہوتی ہے۔اسی لئے فیرشادی نندہ کی نمازے شادی شدہ کی نماز انفنل قزار دی گئی ہے۔ اس لئے کہ جب ک شادی مزہو نمازاس جاد نفش کی حامل نہیں ہے بوشادی ہونے کے لید نمازیں ہوسکتاہے۔ اس نظام کی مخصوص امتبازی شان اس وافغه میں بھی تمایال ہوئی کرحب لفارائے نجوان کومباللہ کی دعوت دی گئی ، فرآن نے کیا۔ قُلْ تَعَالُوْانُونُ عُ أَبْنَاءَ مِنَا قُرَا بُنَا عُرُكُمْ وَنِيسًا عُمَا وَنِسَاءً كُمْ وَ ٱلْهُ كَا كَانْفُسُ كُمْ أَنْتُ تَبْهُولُ فَعِيْحُكُ تَعَانَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِانَ "اےرسول: ان سے کو کہم انے بیول کے باتیں تم اپنے بیول ک بلاد الم این عرزوں کو بلائیں تم اپنی عرزوں کو بلا کا رہم اپنے نفسول کو بلائين تم البي نفسول كو بلاؤ ، بير بالهم مها المه كري اور التأكي لعنت قرار

ويل مجمولول يدا يراكيب روحاتي مقابد عنا اوراس مي عورتول اور بجل كلاف كي دعوت دینا نظام عببائیت پر ایک مترب عقی که متر تو ان جنروں کو ردحانيت ين براه سمية بو ، مربي وه چنال بر بو بار دنگ سفررد مانيت مي رفيق راه س سامان بقاریامعیارفنا اجوانیان کو باتی رکھنے کے ساخذ ارتفت کے سلسنة بنائي البي مديه بالعليم س بيه اكر سب عمل برا بوجائي توصعه عامم انسان کے وجود سے خالی ہو جلے۔ یا او بیاتعلیم سمبی عقی ہی تہیں بكهوه لعب ركى ساخة ويردافت ب اور باعتى مركسي عبورى دور كے لي وفتي ممالي كي يناديد فقي دائمي نه فقي -ميدية تعبيم كرانسان كوشادى نذكرنا جامئة - اكرم شخص ال تعليم يكل كيف لله الأونيا وبودانيان سع خالي بوجلة -دنیا باتی تراس لئے ہے کہ اسس تعلیم کو اس نے بتول ہی ناکیا ا در جہنول سے قبول بھی کیا ان ہیں سے ہر دور میں جیند انتخاص ہی نے اس بیعمل کیا، دہ عبی کچھے نے واقعی اور کچھے نے منائنی طوریہ اپنے کومعبودوں پر بڑھادیا یا خدست فلی کے لئے وقعت کردیا۔ حال تکہ تعلیم کا منا ہے رئیں ہوتا کہ دوجیار علی کی علم یہ ہوتا ہے كسب على بيل بول اب اگرتنام توج الناني اس يرعل كرف لك

قرایک مدی کے اند عالم وجود انسان سے خالی ہوجائے۔ مجر سی ا درخت رجا فررسب ہوں کے گر لوع انسانی کا وجود نہ ہوگا۔ انفی انسام دہ جائیں گے اور کا مل فرع فنا ہوجائے گی۔ بیہ تعلیم دواجی کیونکہ ہو اسى طرح يرتعليم كرف النيس ال كت بياد ول قاول اورجيكول مين مز سيلے جاؤ۔اب طاہرے كرف ساتك رسائى ہر بذے کا فرلعبتہ ہونا چاہئے۔ یہ تہیں کہ جید سا دھوق ل نے اس پر عل كرايد دو دويل من سهنے لكے ، تعليم كا مناء تو يى بوتا ہے كه بروزواس يمل برايواب ارسب كوشوق بوجائي، الندسے تعرب عاصل كيف كادر بريده چاہے كدوه الله تك بريخ سكے ، كو سخارت زراعت استعت والانت بو محد مندن كى علامنين بي سب خفي او مائين، گھرد باد بول اور حيكل كا د بوجائين - تمام دوئے زمين خالي ہوجائے اور فلکم زمن کر ہوجائے۔ بھر غاروں میں ، تجدیبا وول میں اور تجد جنگلول ميريكن شرول من امك بهي تنبس الم معورت ميرتعلقات ازدداجی کیسے اور نظام منزلی کا کیا سوال ؟ نیتجد اسس کا بھی دہی ہوگا كرصغور وجروانان كيفتن سيفالي بوجلن كا-اس كانتيجريه به كرس حيث الجاعب كوني قوم الك نس ایسی ہو ہی نسب سمتی ہو کسس تعلیم کو اختیار کر سکے۔ البی تعب ہم نورع اندان کو بنام بقاء نہیں بینام ننا دیتی ہے، اسی بنا پر ہم نقین کے ساتھ

vww.kitabmart.in

ا بنے اس قال کو دہراتے ہیں کہ یہ تعلیم یا ترا بنایان دین کی طریت غلط منسوب کردی گئی ہے۔ اور با وہ تھی وقتی حالات کی بنا برعارضی طور سے کسی عبوری دور کے لیئے بیش کی گئی متی اس میں بقا کی ساحبت ندمتى ابقا ودوام كاكسنخفاق ركفته وألى ده لغليم موكى بونوع انسال كو دنياس زندگى بسركرف كاسى دينى بو - نودكى كوچرم قراردينى بو ہرا دمی براس کے صبح کے حقوق قرار دے رہی ہو۔ ہم صنبی افرادکے حقوق عائد کرری ہو، جبکہ دوسرے لعص مذاہب یہ شکھار ہے من كرجنتي مشفنت الطائر التدراصني بوكا اس ليخ عبادت كا اكب طرلقة بيري كباكه مبجدار تخنة براييخ بم كوركد دور تأكم منيس فيجتني رمي - اورسم كوابذا يهو- اس طرح الندخوش بوتاب- بايدكم إخفاكوخشك کرلور دیگیاعضار کو برکارینا در اس طرح حیما تیت بین کمی ہوگی اتو روحانبیت میں ترتی ہو گی-اس تخنی کی بنیاداس بر ہے کہ وہ جسم اور روح کومتفناد قرار دسینے ہیں، متفناد چیزوں میں ایک کی کمی سے دوسے میں اضا فرہوتا ہے ، الفر خشک ہوا روح بڑھر تھی جیاتی طور برکسی کام کے مذر ہے توروحان طوریاکا را مدبن کیے رگراسلام كى خصوصيت بر ہے كہ وہ حيم اور روح كے تضادكو دوركرنا ہے۔ وہ تواس جم كوفادم روح فزار و ہے كراس كے افعال واعال كوردحانيت كے ارتقاكا ذرلعيد باتا ہے - اس سے وه مم كے معطل ادر مرکار بنانے کا حامی تنیں ہے۔ بیاں تو ہوتا نوتی فرلفیہ

مزرمهان کا باعث ، وه و نوینه تک برطرت بوجائے گا مثلاً ومنوناز كے ليے لازم ب دين اگر منرك اندائيد ہوتو وعنو تنين تيم كي بائے تو اہ رص کے بیدا ہونے کا توت ہو، تو اہ مرص وجود کے ير صدي در واه اس كيشكل العلاج بو في اندليث بوبرصورت س ومنولا علم تمير سيدل مائے كا-روزه كالمحميد اوروه فرنجينه بعليق اكرمعز بهاوبهافتهام مزريو وعنوس بان بولي على روزه بدرتب بن توصم دوزه بطرت ہونے کے بعد کسی اور زمانہ میں ان روزوں کی ففنا کرے۔ داہ پرامن نہ ہو تو فرلفیہ جے سا قط- ہال جیب نوع انسانی کے بنيادى مقاصد وبود كالمخفظ جان دينے يرمو توت ہوائن فران كا فرلعبنه عاماركيا -وه افراد انساني كومبان دينے كى دعوب على أفرع انان ہی کی ہیودی کے خاطر ہے۔ اسی طرح دین کے سا کا دنیا ك حقیقی تعمیر كا بھی انتظام كیا اوران نیب كے ارتفا کے بھے راسته عمی معین کئے۔ معیارفطنیات اسے ادرجوئے کے انبان میں ادی میٹینوں سے معیارفطنیات اسے ادرجوئے کے انباز قائم کئے رہیں سے یاس دولت زیاده وه برا بر او بخے خاندان میں بیدا بوا وه برا ا جس کے بلے ہے اوبیول سے روالط قائم ہو گئے ، وہ را ا بہ تام وہ جزیں ہیں ہوانسان کے صفات سے تعلق نہیں رکھنیں اللی

يه بينوا كه اصل ما حمل كا حذر بنحتم بوگيا -اس كي كه دو چنري نوت عمل كوسلب كرتي مب اعتماد كامل أور اليوسي كامل - اكب ليست كوامتال دینا ہے۔ اپنے تعلقات کی بنا پر اسے بفتن ہے کہ میں کا بیاب مول کا راب وه کبول محرث کرے۔ کبول سرکھیائے، کول دات دات بحركاب و تجه ، جب بفین ہے كہ بن برحال اول منبر ما بيس ہوں گا تو قوت علی ضم ہو گئی۔ دوسری طرت جب ما يوسى بوكه مين بوعبى كرول قبل مول كا- ناكاميا بى كاجب ليتين ہو گیا تو بھی بجنت یہ کر ہے گا سمجھے کا کہ میں ہو بھی کرو اکامیاب نهول گار تو مجرز جمست اعقانا ہے کار ہے۔ راس طرح أوع النها في مين حبب او يخيا و بخي در بيخستفن طوريه ہو کئے تو ہو او پی او پی اور بڑے اور بڑے نماندان میں سب ا ہوا وہ متمجه كاكرس برحال اونجا بول اب ده اصلاح نفش كول كرك وہ نوسمجتنا ہے کہ باندی میرے قدمول سے لبیٹی ہوتی ہے۔ اس کے برشات ہو تیمی ذات میں سیا ہوا وہ سمجتا ہے جاہے ہو کروں من نیجا ہی رہوں تھا - بھر حبر وجب رکھتے سے کیا فائدہ -اسلام تے معیار باندی البها مفترد کیا ہو سرایک کے ادادی افعال اور اعمال سے متعلق ہے۔ ہم نے اصل میں تم لوگوں کوامکی اتَّا حَلْقَنَا كُمْ مِنْ ذَكْرِ

وَانْ مِنْ وَجَعَلْنَا كُمُونِشَعُومًا مردا ورامك عودست سعيمياكيا وقباجل لتعاريوان الزمكر سے اور مختلف قلیلول اور عبُ الله القاكة خاندانول میں ہوتفتنی کیا ہے ده مرت پیچان کے لئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کونسی حبثیت سے اگر صرف فا مذال ی كوتم معيا دا اوت ومساوات قرار د بنته بد تنب عبی تم سب الك مورث كي نسل سے ہو- المان اسب عبائي عبائي ہوئے - اسي لئے اکثر سبب بچارا ہے تو"یا بنی ادم "کمر کہارا تاکہ منترک مورث اعلیٰ کی بادے سے اسماس انوت زندہ ہو۔ بیشک مخلف قبیلے اورخاندان اس کے بعد ہو گئے تاکہ پہچان میں اساتی ہویشلا ایک نام کے اوی دو بی ان بی سے ہرایک کے نام کے سا غفاس کا مناندان لکھ دیاجائے تو شناخست ہیں اسانی ہوگی۔ گربیلبندی كامعياد نيس - ميندي كامعياد برسے-ران اكرم كم عند الله تم س سے ذیادہ معزز دہ ہے جسب سے زیادہ اس میں یہ قیدنہیں کرکسی زمانہ خاص مثلاً دمائہ رسول میں بوا كراج كيمسلمان يجعبن كرمهم نؤاس منزل كوماصل بي تتبين كر على اس كن كريم اس دور بي بيدا بي نبيل بهوسي رزيد

فید ہے کہ خاص مرزمن کا اومی ہونا کہ دورافنادہ مالک کے لوگ سمجمین که مهم کبا کریں۔ ہم اسس منزل کو حاصل نہیں کرسکتے۔ تفوی تو دائی وصفت سے - اگروہ وصف لعدوا ہے اوی میں زیادہ ہے۔ اور رسول کے زمانہ والے میں کم تولعب روالا زیادہ معزز ہوگا۔ نظر آلی میں بہ نسیت اس شخص کے ہواسونت موہ دی اس طرح اگر کوئی سرز مین ملہ میں ہے مگر تفوی کی منزل میں اے ہے تو خدائی نظر میں ہے اکرم ہوگا۔ الا الب موتا مهد مشرف اور دومری چنر مید فضبات شرت غراصت الله المنازات سے بھی صاصل ہوتا ہے، مرکس سے ففتیبات کا تعلق نه موگا - شلا که کی خاک کا ایب ذره جو نثرت رکھنا سے وہ بہال کا انسان نہیں رکھنا۔ مگر کس کے بیمعنی تہیں کہ حماد انسان سے افضل ہوگیا ۔ حماد محم مجماد ہے اور انسان بھرانسان سے۔ مجراسود حس كابوسه برسلمان لبتاب بنرت كے لحاظ سے بومرتبرر کفتا ہے وہ بڑے سے بڑا صاحب اوصات دورافادہ انسال تنبس ركفتا- وه ا وه بير حبس عام معصوم تأ تك بوسه ليت منف، مگر سخیر میر مبی سخیر ہے۔ اور اور وی میر مجبی اومی ہے ير نيس كرجماد النيان سے اقصل ہوگیا۔ اسی طرح سینمیر کی صورت دیکھنا بھا انٹرن ہے۔ کسی

راسته صلن کویه نثر وت ماصل بهو که ده مجددور رسول کارتین راه مفنا تروہ قابل رشک ہے۔ جا ہے رہے ہم جلنے والاکسی خبال نظريه كا بهو - مكر رسول كا جمال حقيقت أرا دسجم كر معى نفق ئ ماس مذہو تؤسشرت ہے فضیلت نہیں ہے۔لیکن اگر بے و تکھے لئی انهان تقوی کے بوئر سے اراستہ ہوگا تو قصیلت اسی شخص کے لئے ہوگی - ہاں نثریت کے ساعف فضیلت بھی ہوا بینج کے سے قرب با قرابت عبی مواورتفوی بھی مجتر کمال ہو تو کہا کہنا اس كے ليد بس طرح" اُتَّقتاكُمْ" سے كسى فاص زملنے والا اور خاص وقت والامرادلهي -اس طرح اس سكى خاص طرح كى عبادت كى بى تىبرنىس سے - شلا" اُتَقْتَ اكْمُ و كے معنى ب تبیں ہیں کہ بوسب سے زیادہ نمازیں بڑھے تاکہ تجادت بیشہ افراد اور کا تنته کار کبیں کہ ہم اس منزل کوھا صل نہیں کر سکتے ہمسب سے زیادہ ممازیں بڑھیں ٹوسمارا کارومارضم ہوجائے یہ جی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے د کھے "اکر جن کی عربادی من ياسفرين زياده صرت بويي وه كمسكين كريم تواس منزل سے تحروم ہیں۔ یہ عبی معتی نہیں کہ جماد زیادہ کرنے اکہ جیب شرائط جهادية بول توكيس كه مهم كسس منزل كوم اصل تبس كرسكة "اللقى" بىن كىي عبادت كى خصوصيّت بتى باكم مرا يك ما حول احالات او البيم شده شراكط اوردر ميش لهر فافتح سب

کے ساتھ پواکس کے فرانفن قرار باتے ہول ان کی عمل طور پر بجا ا وری کرتا ہے تو وہ تفق لے کی منزل پر نا کن ہے ۔ اور نظر اللی میں اس عزبت کا حامل ہے جواس کے مرتبہ تفقیط کے الحاظ سے اس کو صاصل ہوتا جا ہے۔ به فرائص باعتبارها لات واوقات مخلف بوتے میں اور ہر ایک اینے ما مول کے کماظ سے اس منزل تقوی کو ماس كرسكنا سه بواسلامي نقطة نظرس سرمائة ففنيلت واعزاز ہے، تواہ وہ صاحب دولت ہو یا فقیر اور تواہ لسب کے امتبار سے نظر عوام میں ملبند ہو یا لببت -مساوات اونیا نے افراد انسانی میں تفریق کی مختلف علیم مساوات اکر دی تقبیں ایک تفرقہ اپنے اور برائے کا تفا ان كا اصول مير عفاكم اليف عبائي كي مدد كرو جا ب و فالم ہو یا منطلوم ۔اس کے معنی بیا ہی کہ حق اور ناحق کا کوئی سوال الميس - اگرائي قرم اور قبيلے اور جاعت كا كوئى أ دمى ہے تو وہ امداد کامسنی ہے، جا ہے علطی پر ہو ۔ اور بوعیر ہے دہ امداد کامسی تبین اس کے خلاف ہرا فدام کے لئے تار ريو - اس مايي كه وه نتها را من فوم ا ورسم فلبديهي - بينقا ان

كانظريب عصال كے شاعر نے اس طرح كما ہے -كہ اوہ اپنے بھائی سے حبب مدد کے لئے بھانا ہے ایم

دریات نیس کرتے کہ اس کے قال یہ کوئی دلیل دیریان سے یا نہیں، بس منکھ پند کرکے اس کی 7 واز برلتک کہتے یں۔ جا ہے تی یہ ہوا تھا ہے باطل ید " ير أيك منفل تفرقه بأوا استاور بدائے كي حيثت سے عم مقق النائي س برا ور محمو الله كا فرق قرار دبا - بيان ك كەتعزىيات كے تاتونى بىلسى مەتىك لفرىق كەاگر جيوال ير ہے کومار ڈالے توجیو سے کی جان کی فتمیت انتی تنبی اک وہ اس بڑے کا عوش بن سکے۔ النزا قصراص س اس کے قبید کے اور اومی ہو محرم نہیں اور حبیب شابیراس فول تاہی كى تفريمي ته بهو وه بلائے جا بين -اب جنن اس مفتول كافون وزني ہوا در جننے ہون اس کے مقابل میں بیٹر صیں اسنے قتل کئے جائل تنب جاكراكس كا معا وصنه يور ليكن اگريز مے في جيو كے كوتسل كرديا توبوك كى جال نبس لى جاسكنى- اس لية كرجوك کی جان کم فیمت ہے۔ سو پہاس رو پے بس اس سے داوا د بنے جائن کے۔ قصاص نہیں بیاجائے گا۔ اسلام نے آکر ان دونوں تفریقوں کومٹا یا۔ تی کے بارے بیں اپنے اور برائے کی تقربی تہیں۔ تق تو ہے جاہے اسکا علم دار اینا ہو یا بیایا۔ باطل باطل ہے جاتے اسکامائتی برگیا نہ ہو یا نیکانہ ۔

علام علی ملی میں جا ہے عزبہ ہو ، چاہے فیر۔
مظلوم مہدر دی کا مستی ہے جا ہے اپنا مشناسا ہوا درجا ہے اجبی
یہ اجنے اور پرائے کا اصابس او حبدہ ان کا تقاضا ہوتا ہے۔
اور جی حبذ ہانت کا بیا بند نہیں ہے۔
کوائٹینے الحقق اُفھوا عُرهُ کے اُسلاما ان کی خوامشوں کی پیردی
کوائٹینے الحقق اُفھوا عُرهُ کے اُکھوں کے اُکھوں کی جردی اگر جی ان کی خوامشوں کی پیردی
کوائٹینے ملک حت السماوات واکورو کرے تو اُسان و زبین میں فساد

اس کو مختلف صور تول سے دہن نشین کرایا۔ جنائج اس کا ایک طریقیڈ بیر نظا کہ انہیں کا نفترہ لے کر اس کے معنی بدل دیتے۔ ان کا مفولہ نظا کہ انہیں کا نفترہ کے اس کے معنی بدل دیتے۔ ان کا

مقولہ تھا کہ ا۔ وجو در برا کے کا رکٹ اور طانومًا اپنے عبائی کی مدد کرد جا ہے طالم الصائدان کی مدد کرد جا ہے کا ا

بهداور جباسے مظلوم -

حضرت ببجبہ السام کے سامتے الس کا ذکر ہڑا۔ آپ نے فرا با بیں بھی بی کہتا ہوں کہ بعا ئی کی مدد کرو، جا ہے تا ما ہو! یا منطوم سے بی کہتا ہوں کہ بعا ئی کہ اگر بھائی مظلوم سے بیر السس کی تشریح فرما ئی کہ اگر بھائی مظلوم ہواؤا اس کی مدویہ ہے کہ طلم کو اسس سے دفع کرو، اور اگر ظالم ہے توصیعتی مدد اسس کی بیر ہے کہ اسس کے باط کو ظلم سے دوک دو اسی طرح بیر اعلان کر ویا کہ تا تون میں بھرے اور بھو لے کی تفریت علی کا ارفناد ہے اور بھو لے کی تفریت علی کا ارفناد ہے ا

"القوقي عِنْوي صَبِعِيْه فَ حَتَى الْحَدَ الْحَقّ مِنْهُ وَالصَّبِعِيْهِ فَ عِنْدِي تُوي حَتَّىٰ اَخَذَ الْحُقَّ كُهُ" اس كسوقى برجا يخيط دنيائے مندن كيے على كو كيا برائم اب بجي مكيال معجمے جاتے ہیں ؟ تہیں وہی برم چوٹا کر سے تو فورا تشکیخیہ فافون میں ہے يا جائے اور اگر بڑا کرے تو دہ جوم اس لي بكا ہے كماس على بي لانے والا بڑا اُ وی ہے۔ جھوٹا اُ وی کسی کونٹل کرڈ اسے تواس کی سندا بھا نبی ہے اور بڑاکی کو قتل کرے اور مجمع تابت بھی ہوجائے تو مکن ہے ال كى مزا صرت اخت معدالت تك بينيا دنها بى قرارد ياجائے - مگر اسلام کے عدل کی سمہ گیری وہ ہے سجے ابیرا لمونبین ان الفاظ میں بیش فرما رہے ہیں کہ " ہو کمزور ہے دہ میرے بیاں اس وقت تك طافتور ب حبب تك كراس لا بن مزيد ابا جائے اور بو طافتھ ہے، وہ کم ورہے جب یک کہ اس سے بی کو برا مدن کو لیا جائے ،جب کے کہی کا معاملہ نہیں ہے اپنی حکہ وہ طافنور اوربہ صعیفت میں ، مگر جمال می کا سوال ہوا اب کوئی نفر بن نبیل کی جا سكتى بلد طا تتوراكس لي كرور سے كه دوررے كا مطابدكس كے ومرج الا كمزوراس سے ما تورے كر خود أكس كافي دورس رمانت

می کے بارے میں مزعزیز اور غیر کا کوئی است باز اور مظافتور اور کمزور کی کوئی تفزیق ہے۔ مشہور ایت ہے کر حضرت علیٰ ہے ان کے بوے عبائی عقبل نے بیوں کی پریشانی کا اظہار کرے سوال کیا کھیت نا ساتے اس سے کھ زیادہ دیا جائے ، یہ بیوں کے سے کانی نہیں كا حفرت على بن ابى طالب وه دل نهيس ر كفت ففي وايك چاکا ہوتا ہے۔ کیا انہیں وہ الفنت شفی ہو ایک جیا کو بمشرل سے ہونا یا ہے۔ یقینا آب کو تنکلیف ہوئی صدمہ یں فرمایا این اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنا حصتہ بھی آب کو دے دول - عقبل کہتے ہی میری اسے بین بسر نہ ہو گی-آب نے فرما یا" بیں ودسروں کا حق آ ب کو دھے دول ایکس طرح زیادہ اصرار بڑھا تو ایک دفتہ ایسا بھی ہواکہ لوہ کو آگ یں کم کرے تھیں کے جمے قریب سے جانے لگے تو وہ ترب کے ۔ اور کہا تم آؤ مجھے جلائے دیتے ہو، فرمایا ااپ اس اک کی تا ب نہیں لا سکتے اور بیا سنتے ہی کہی دورول کے حقوق کا سے کر اپنے لیے اُٹوت کی اگ کا سامان كول - الك دن فرمايا - اجها نصف شب كے بعد اكبے كا- مكن ب جناب عقبل كو نجبال بؤاكه شايد كيداور مرحمت فرمائیں گے ، نصف شب کے لعد اسے توامیرالمومنین ان کو

بازار میں بے گئے، بازار بنہ ہو جیکا تھا۔ وکا نیں مفتقل تغیب فرمایا اس و تنت بظاہر کوئی و بھینے والا نہیں ہے۔ نفل تور کے جس دیان سے جا ہے اپنی مزورت عربے کیے۔عقبل تے کیا کیے مکن ہے کہ میں ہوری کروں فرمایا آپ کو ایک اومی کی بوری کرنے ہی عذر ہے ، اور بیرے لئے جا بن کہ بی دوسرول کے حقوق ہے کہ سبسلانوں کا ہور بنول. یہ توصوق کے بارے یں ساوات عفی اسی طرح مراتب فعنیلت یں اس کا لحاظ نہیں کر کس توم کا شخص ہے ، اور کس مک کا باشندہ ہے۔ اس وقت بب عرب اپنے کو عرب اور تمام و نبا کوعم کھنے نظے - عرب کے معنی بس قرب اظهار رکھتے والا، اور عجم کے معنی كونكا - انسان حوال مطلق ب اور جنت جانور بي ده جوال المجم كملات بي - بيني بو ببال تو بولية بس كر إت نيب كرتے اسى طرح ال کے زدیک عرب عفے۔ ناطق اور غیر عرب اوازیں تو علالے في مرونت نطق سے محروم تھے۔ اسی لئے نام ان کا عجم رکھا اور برطلم افت دارہے کہ بو لقب اہول نے دیا اسے دنیائے بھی قبول کر لیا اور غیرعرب کا نام ہی ہوگیا ۔ عجم۔ اب ہو اننا اصاب تفذق رکھنے ہول انہیں بیعجم بیزاعلال این ای

www.kitabmart.in لا يحر لِلْفَقِ مِنْى عَلَىٰ غَيْدِ الْفَقَ مِنْى کی نیز نبین قرشی کوغیر قرشی بید وَلا لِلْعَيْ فِي عَلَى عَنْ إِلَى الْعَلَى فِي كَنْ مُ ا در عرب کو غیرعرب پر، تمس آدم كى اولاد ہو۔ انقلاب اكتنا برا انقلاب الاله سے عرب كريبي أو خاصمت عنی ، بیر تعلیم لاالہ ہی کے سرطنبہہ سے بجوسٹ رہی تھی كيونكم اس"الله" سنے فقط سونا، جاندي، يتن الكردي، منفر اور لے ہے کے بہت مراد بنہ نفی اگر فقط بہ بہت بی ادبوتے قہرج بہ نفا۔ عرتب کو بنول سے کوئی اتنی محبت نہ تھی، کہ وه ان پر اپنی جان و مال نثار کرنے کو تبار سوتے، وہ تو کیمی کیمی علوے کا بت بنانے عقے ، بجب عبوک لکتی اسی کوکھا بھی لیتے تے الرعرب وہین منا اس نے دہیماکہ"لا اللا کے تحت یں ص طرح لات و بنتی - منات و عزی آنے ہیں راسط سرح الوحيل، الولهب اور الدسفيان بهي بس ، وه ادمي بهي بو تا نول آلی کے خلات اقت دار جمائے ہو ایک الہ باطل کی حیثیت تكفنا ہے - اسس ليے بير" لا الله " جس طرح ان بنول كو تور كرأنا ہے - ای طرح ان غلط خداؤں کو کھی تخست انت دار سے بنچے الدتا ہے۔ ہر فرعون المرود اور بزید کو مند مکومت سے ہانے كا علان كرتا ہے ، كوئى بھى ہو يو اسكام تبدا كے تعلات اپنی اطاعت کرانا بیاہے وہ اسس لاالہ کی تعییں داخل ہے۔

جب بر سیار تا نم بداکر بات فاندانی عرب کی عزب نیں ۔ بیت پڑے دولت مندکی عزیت نہیں اکسی صاحب تخت د تاج کی عزت نبیل" عزت ہے ایک "میکولاد کی چاہے دہ کی بڑے فاندان کا نہ ہوعزت ہے ایک بارسا کی جا ہے وہ نا ان شبیتہ سے بھی مطمئن نہ ہو۔ نتیجہ بہ نکلا كراكر كونى عرب منزل تفقى ين چيجے ہے تو ويل بنے اور الاكولى بيروب آ کے ہے تو عزت دارہے۔ اس تعنیم کو رسول نے اپنے عل سے مجم شکل میں بیش کر دیا، بڑے بڑے وب ہو قرش عقے خاندانی عقے۔ ان کو دہی سندی نظیں جیسی غیر ملک کے سلمان فارسی کومل گئیں، ان کی اصطلاح یں عجم سطے۔ مگر رسول کے بیال انہوں نے وہ عربت مامس کی و الميت سے عزيزوں کو بھی بہ ملی.

صریف بین ہے۔

رائی الجی کنے کہ منشہ نکائی رائی خالات سیکمائی واری در فوالمرقالا عمراً ایک مومن کی شان تو ہے کہ وہ جنت کا شناق ہوتا ہے مرا ایک مومن کی شان تو ہے کہ وہ جنت کا شناق ہوتا ہے مگر دسول فرمانے ہیں کہ تین شخص وہ ہیں جن کا بشت منت منتاق ہوتا ہی وہ کون اسکمان و اور اور اور مقداد ، ان میں سب سے شقام سلمان میں اور اور اور اور مقداد میں النسل سفتے ۔ اور اور اور مقداد میں کو کرداد کی بنا ہے ہی مقداد میں کو کرداد کی بنا ہے ہی

www.kitabmart.in عرت بختنا نظريك جابليت برمزب الري عنى-سلمان کے بارے بیں بیغمبراک ام نے ارشاد فرما ا اُلسکیائ مِعَا اَهُ لَ الْكِيْجِةِ" يه منزل كسي قرشي عرب كو مذلى بوسلمان كو ماصل ہوتی -كمال عرب كى وه دستبيت بو بهارے سواكو كى بات نہيں كر سکتا اور کہاں ہے کہ رسول نے مؤذن کا عہدہ بال عبتی کو دے دیا۔ اب عام مسلمانوں کی نگاہ میں رواجی ذہنیت سے است مودن کا عده و نتیج بتر ریا ہو، بنر سہی ۔ گر ندسی اعتبار سے مودن الكي خاص مقام ركھتا ہے۔ ہوتے ہوؤں كو جگانے والا ا غا قلول کوم شیار بنانے والا اور اس اعتبار سے کرصلواۃ معاج مومن ہے بول کمنا جا ہے کہ موذن اللّٰہ کی بارگاہ میں اذن باربایی دینے والا ہے۔ صربیت بیں ہے که روزتیامت نمازبول سے پہلے موذان کو ابر دیا جائے گا۔ يرمنزل ہے موذن كى سے بيربلنر عهدہ بال كے سيرد كا جاتا ہے۔ تبليعي نفظه نظر سيدامام مسجد بنانا وه أفا دبيت بذر كمتا تحا بوموون مقرر کرنا ، کبونکه امام کو نو و ی د سجها کا - بو سجد کے اندر آئے ، محراب کی طربت نظر ڈالے ۔ مگر موذان کی صداراہ گزر کے سننے والے بھی سنیں گے۔ یہ تؤڈن

مقرراً به نفا بلدما دات السامي كا ايك علم نصب كرنا تفا سب سے مشکل سئلہ شادی اور باہ کا ہوتا ہے۔ یہ وہ محضن مرحد ہے ہے اسلای تعلیم کے پودہ سو سال لید بھی آج "کے سلمان مل نہیں کر سکے ہیں۔ مل کیونکر ہو؟ اسلامی تهذیب باتی کمال رکھی گئی۔ مسلمان بہال کئے وال كا تمدن بيا - يا عتيار ملكت قاع بموسة اور ياعتيار مندن مفتوح الوسة -اسلای تعلیم کے کچھ منے ہوئے نوٹس کے ساتھ ملی تہذیوں كولاكرايك كذكا جنى تهذيب بنان كئ-اس طرح ايوان كي ترویاں کے اخلاق عادات ، خصائل کے ساتھ کھے اینا مل کہ ایب تندن با بیار وه سلم ایران تندن که جاسکتاہے۔ گر اسلامی مندن تو نیس ہے۔ مہدد سنان آئے تو کھے بیال کے افلاق و عا دارت ارسم ورواج کونے کر استے کچھ تعلمات کے ساتھ شریک کرلیا۔ بیتجہ یہ ہوا کہ ثاریوں میں ایجاب و بخول نو اسلای راغ - با فی سب رسم و رواج نبردستان کے شریعیت کا قانون ان کے بہاں برل سکتاہے۔ گراکس دواجی شریعیت کا اصول ان کے نزدیک فل تبیں سکتا العرب اليس "معم مندوستان متدن" بن كيا . زان این نه اگر باتی رکھی ہوتی تو تو ی ہوتی ہوتا وال

06 www.kitabmart.in ارباب وطن زان کو جیورا اسپلے تارسی اختبار کی البراسس س ہددت نی الفاظ مٹر کیب کرکے اردو کی دیجاد کی ۔ خود اکس اردوكا اخستيار كرمًا بخاطر اجاب منا - بهراب بير تماطر دوتان بهان مک بیسیج کرے جانا ہا بنا ہن ہے۔ اس بوفراد کی کب اسلامی سادگی کو جھوڑ نے کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ شادیا لہی گانار بن كى يى كى كوكبال يىنى دىس كرائناددىيدكال سے آئے - ك فادی ہو ۔ عرب لا کیول کو الکی دم یں رندہ در گورکرتے مع اوربیال رو کیول کو مرست انعمر ذنده در کور دکھاجاتا ہے شرلعیت کا برو تا فون ہے " ایجا ب و قبول " اس کے لئے روپے ك منرورست بنه عنى- به رسم ورواج کے غلط نمایج ہیں ہو ہر دور بر دکھاتے ہیں۔ ای طرح شا دی یس باید اور بے برابر کا سوال ہے۔ بو بوده سوسال بعب عبى عِبْر ص سنده نظر آنا ہے۔ اس کا میجہ ہے ہے کہ فرمسلم کو مشکل ہوتی ہے کہ اس کے سابق ہم منها ای کی لؤکی اس سے بیس کیے کردہ ابسلال ہے ادرمسلم اس لیے نہیں لیتے کہ وہ سیلے ایک دوسری زم مر دسول استنے ، راے اہم سئد کو علی طورسے اپنے سلمنے

ص کرکے۔ اِئی پیوپی داد بین جناب دینی بنت تجش كاعمة الذاد كرده فلام زير بن صارت سيد كرديا- اور دوسرى عجويي دادبن ضبيبه بنت اين عبدالمطلب كاعقد مق ادن الودكندى سے كردیا ـ اس طرح بغیر تے اپنی ہر تعلیم کوعل میں لاکر دکھا دیا۔ کہ يه تعليمي مرت كا غذى ليس بل بلد زنده مفيقت كي مورت یں بہاری م تکھول کے سامنے ہیں۔ اب اگر دنیانے بلکہ فود اكسام كے نام ليوا ول نے اس تغليم كو لور سے طور برباوتين الکھا نو یہ اپنا فقورہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کمسلمانوں کے اقوال اور اعمال میں تعلیم اسلام البی کم ہو گئی ہے کہ بینر جلانا دشوار ہے۔ جیسے ہزاروں سنگریزوں میں ایب گومرا باب مخفی ہو۔ ماوات میں سب سے مشکل اپنی وات کے ساتھ مساوات برتناہے۔ بینیبرنے عمل کی دنیایں اسے بھی دکھا دیا۔ مرض الموت ہے، بیاری کے عالم بی معجد س تشراعی کے اللے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ رسول خطبہ ار فنا و فرائیں گے چانچەمىلان جمع ہوئے مصرت منبر پرنشرلیب مے گئے اعلان "عنقرب ده وفت الم في والاسب كر جوكو باياما اور میں اس آ وازید لبیب کوں ، اس طرح اپنی وفات

كا قرب ظاہر فرمایا۔ مجر كها، ويكيمو اگركسي كو ميرے المة سے كو في تكليف بيتى ہو تو اليمي س زنده ہول مجد سے اس کابدلہ لے لے یہ اعلان کرنا کسی دوسرے کا کام نہ تفا کوئی بھا اُدمی ہو وہ اول تو تھتور ہی نہیں کرتا کہ اس نے کسی کے سافد كونى زيادتى كى بوكى اوه أو سمجها سب كه سم يوكرس وه سمارا سى الوكركو ڈائٹ ڈیٹ کرنے ہے بعد کھی ہے عور کرتے کی مزورت نہیں ہوتی کہ ہم ہے محل نو خفا میں ہوئے سفے اگر اتفاق سے اسماسی بیدا ہو ہی جلئے تواكس كا اس ملازم برطا بركر تا تو ما يكل و قار كے تعلان معلوم بلان په مذہبی طور پر کسی شخص کو دوسرول پر وہ فو تبیت عاصل نيبى - بورسول كو عندالندافراد امن پرند - مگر مضربت محمد مصطفا كو تؤابني تعليم بين البين عمل سے روح بھو کا ہے۔ فرماتے ہیں۔ "د مجومیر سے یا نظر سے کسی کو تنظیف بہتی ہوتو جھے سے "2 2 14 محمع بن سے ایک شخص سوادہ بن قلیں کھوے ہو گئے

بارسول الله ایک دن کا و افغه ہے۔ که حضور تاقیر تنظراف سیئے ہار ہے گئے۔ تافتہ نے جیلنے بس کو تاہی کی ، ہمیا نے تازيانه كوجنيش دى كم تنبيه قرمانس - ين فريب سے گزرد يا تا- وه تا زیار میری پشت پردایا- اس سے جھے تکلیف ہوتی ۔ غور کیا جائے تر معلوم ہو کہ مستغیث کے بہان ہیں نود منتاث البله كي صفائي موجود عتى ده تؤد كه ريا فقاكه أب ناقه كرتنسه كرنا جاسية عقر بي الدي كا فنعد نه لخنا اس من خود ركست ميلندوا ہے كا بھي قصور ہو سكنا تفا- يقنن کے ساتھ سمجھنا ہا ہے کہ اگردسول کی عدالت س بہتنا بڑ كى اور كے خلات دائد ہوتا تو مرف منتغیث كے بان یی بر فران تخالف کوبری کرد نیخ، گر پونکه استغالته او البينے فلات ہے اکب اپنی جائز صفا کی بھی پیش نس کمنے اگرالیا کرنے تو متعصیب وگ کھنے کہ اعلان کو کردیا ظا مرجب معاملہ پیش ہوا فر جیلے توارے کرنے لگے. ہے ہے یہ سن کر بلال موذن کو بچارا اور فرما یا کہ جا تو سارا ازبان ہے آؤ۔ بالغ ویان لائے ، معزت نے سوادہ ک طرت برصادیا - فرمایا لو این بدله سے لور سوادہ نے عرض کیا كرص وقت تازيانه ميرى ريشت پريزانقا - لا مبرى ريت إ

باس نظا- اس ملے محصے تکلیفت زیادہ ہوئی تنی محصر ست تے بیس کر پیرابن بینت سبارک سے بٹا دیاادر کیا تہیں مِنْ تَكُلِفُ بَهِنِي مِنْ اسى طرح بدلا بورا كرد- بيرابان سيني يد مر نبوت کے بوسے لينے سکے اور کہا كيا مجال ہے كہ یں اس جیم کو تا زبانہ سے مس کردل ر معنزت نے فرمایا یہ مردت د "کلفت کا موقع نہیں ہے یا بدلا لو یا کہوکہ یں نے معاف کیا رسوادہ نے کہا تداوندا ہیں نے معاف کیا۔ رسول صنع نے ماخذ الحائے اور عرض کیا یدوردگار-سوادہ نے بڑے صبیب کو معات کیا تراس کے گن ہوں کومعات حصرت فاطمہ زمر بیغیر کی انتائی عزیز بیٹی جن کا بجائے فود براتباز نفا كر رسول تعظیم كو كھرسے ہوئے تھے يبكن دومول کے ساتھ میا وات کی یہ منزل کہ حب وہ کنیز اپنی بدی کوعطاکی ص کا نام فقته نخا نوبید بدایت فرمادی که دیجهو بوراگر کا کام اس برنه میجود د بنا - ملکه امکیب دل گرکاکام من کرنا ایک دان فعند سعے لینا ر برمسا داست اسلامی کا تنحفظ عقا۔ اب بير بوتا عناكم ايك دن نطقه كهانا بياتي على اوركم کی بی بیم کر توش فرماتی تفیس اور ایک دانشا بزادی المیال بائی تقیں اور لونڈی مبھے کر کھا تی تھی۔ بیر رسول کے گھر کا

تدل منا- اگریه عام ہوتا توسلمانوں کی دنیا جنت ہوتی یا نہیں؟ معزت علیٰ کا بر "ناؤ اپنے فلام فنرکے ساخذ الباہی مقا اس وقت جب اكب شنشاه عالم السلام بس الخبتر كوسافقيه كربازارتشرايت لے جلتے ہيں۔ دوپيراہن فريد تے ہن الك سات دريم ١٤ اور ايك يا يخ دريم كا-سات دريم والا يبراين تنبركوديتي، پاچ در بم كا تود چنت بس - تنبر في عرض يا مولا ير کي بېزېدا سے آپ زيب نن فرمايش -ہم یں کا کوئی بڑا آ دمی اول ترالیا کرتا ہی کیوں اور اگر كوئي زعيم ملت تهم كالتخض البياكرنا عي تو جول ہي غلام نے كما خاكرات بركياكرد ب بي - ده فرا ايك سبيط نفريك ما تقدا نے مصلحانہ مقصد کا بھر ہا ہوا ہیں اڑانے لگنا ہیں جانا ہوں کہ غلامول کے درجہ کو بند کر وں اور مسا واست کا علم اونجا کول ایرالموسین کے بیش نظر بھنیا یی امور تھے۔ لیکن اگرائے یہ سب کھی کیتے تواس بواب میں نود عدم مساوات مفخر تھتی ۔ لعینی اس تنبرس احاكس غلامي پيدا ہو جاتا۔ للذا فنيز كووليا جواب ديا جلیا اینے بچل کو دیا جاتا ہے ۔" فرمایا نہیں تم نوعمر ہو التیں یہ ا پھامعلوم ہوگا۔ میراکیا، میں یہ مین لول کا اا ير بيرتين وه بي جن كو عالم النازيت كے سلمنے يبتى كركے ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی بردی کرے زونا ہیں

www.kitabmart.in بوافرانفری بوشکش جو تفسا نفنی سے وہ سب دور بوجائیں اور انسان على طور براس مقصد كى تنميل كرسك بواس كى رفعت كے شايان شان تمام شا اماميم شن ملحضو ایک فالص ندم بی بینی ادارہ ہے جس سے مطبوعات چے تھائی صدی سے اپنے ملند ما معلى معيار مع ياعث ملك مح كوشے كوشے كوشے ميں اپني مقبولديت كى وصاك بخفاه على يسلنت خلاداد باكتان كے المهور كے بعد زنده دار نجاب نے بدا دارہ باجا زبت سرکا رسیالعا مارعلام سیدعلی نقوی التقوی مظرانعالی پاکستان می صفوائد سے قائم کیا ہے۔ بجداللہ حیندما میں اس ادارہ نے ۲۰ کر وطرصفیات کا لٹر بچرشائع کرسے ملی تبلیغ کا اہم ذلقیہ ادا کر ملی سعادت ماصل کی ہے ۔ ارکا ن خصوصی کو با پیخرو ہے کی ملیل رقم علاه وضيس مال جرك شائع بونيوالا الموالي يجر بلاطلب وبالتيت بتارميكا يرده الحكريج بعوانسان واندحي تقليدا درمذ بهي عصبتيت كي لماكت ادرين بستی سے نکال کر حربت صمیر اور آزادی فکر کی وج میددراورسکین مخش طبندی برمینجا دیتا ہے جنتی کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی خدادا دعظمت کودوہار الماريخ كي المن واتا ہے۔ طلب فام ركنيت اورترسيل زركابته ، مسييس على شاه كاظمى أنريرى سيرشرى الاميد من باكستان حبرة ارددازارالامور

الماييم سن ياكستناك جرد لامد مے تبلیغی رسائل کی فرست اسلای آئیڈ یالوجی کی وافقینت کے لئے ان کا مطابع اولی ضروری ہے ١- فدا كاتبوت ٧- حين ادرالم 14 المال كارام 15 م- تاتلان سيئ كاندمب A ٥- محارب كريلا 10 ד- ותצויט כן 14 ٥- آنار قدرت ٣ ٨- حيفتت ١٨ ٣ ٩- اسلامى نظرى خكوست 1 ١٠- تنظام زند كي حصاول 114 اا- مورت اوراسلام 14 ١٧- ماديت كاعلمي عائزه ٣ س، - تجارت اوراسلام 10 ١١٠ اسلام اورات بيت ٥١- جمهورت اوراسلام- زيرطع مصنفه ذاكريس صاحب فاروتي رابطة فالم كرنكانية يرجن على شاه كاظمى كرثرى الميش اكتتان إرد د بإزار لامور